منزت الما اليان الياء كوال فرزوانات يربي تصنيف مروروافي الشيارية

مصنف: علا*ت مخرصنغ*ردقادری

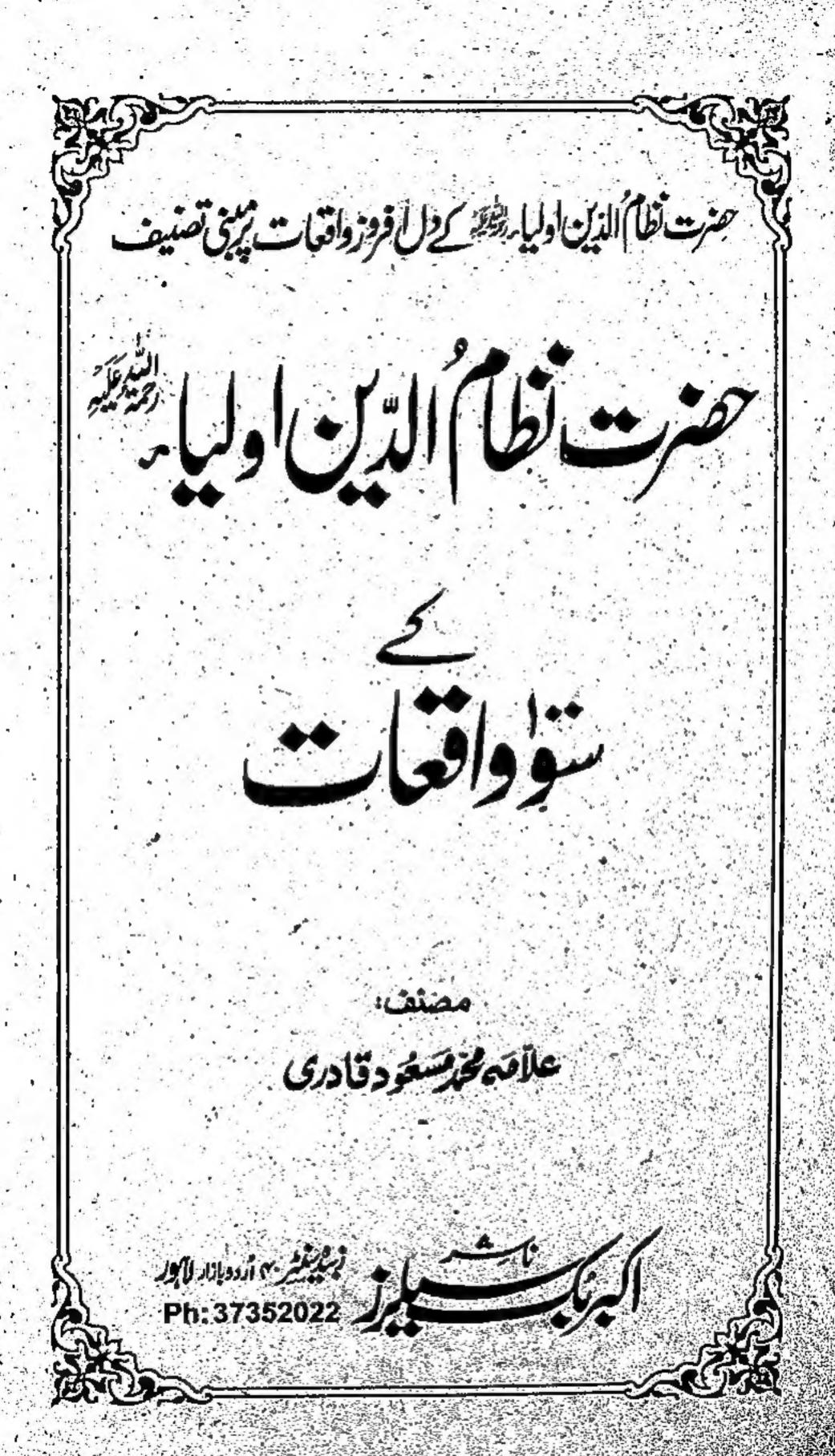

Marfat.com

# واجد نظا الدين عروانعات كالماليين كالما

#### جمله حقوق تجن ناشر محفوظ مين

نام كتاب حضرت خواجه نظام الدين اولياء ترشانية كے سوواقعات مصنف علامه محمد مسعود قادرى پېلشرز اكبر بگ سيلرز تعداد: 600

> مان کا برد اکبراک کا باز

Ph: 042 - 7352022 Mob: 0300-4477371 الروايال الإلا

# انتساب:

گوہر معدن، ابوائنے، قطب العالم حضرت شاہ رکن الدین والعالم عرشاللہ کے نام

## الله الدين الدين الدين الدين المالية ا

# فهرست

| صحممر  | عنوال                                                                                                           | نمبرثار   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11     | ﴿ حِنْ اِنَارُ                                                                                                  |           |
| 13     | مولانا شاوی مقری میشد کی کرامت                                                                                  |           |
| 14     | وستار نعشیلت                                                                                                    | ۲         |
| 17     | مولانا كمال الدين محدث منطقة كازمد                                                                              | المراء    |
| .19    | تمام علماء ير بهاري رب                                                                                          | م         |
| 20     | تم قاضی میں ہو گے                                                                                               | ۵ے        |
| . 22   | - الله كيمهان                                                                                                   | 1         |
| 23     | والده کے وصال کا نا گہانی حادث                                                                                  |           |
| 25     | محيت بي كانتم                                                                                                   |           |
| 27     | یا پیرهاضر باش که مادر پناه تو میرویم                                                                           | ٩_        |
| 29     | رولانز يَّابِ <i>ي بِرَاك</i> ِ                                                                                 |           |
| 30     | حفزت بيرد عيرتني وقت ماياني                                                                                     |           |
| 32     | حضور في كريم مضويكم كي زيارت باسعادت                                                                            | , _(r     |
| · 33 · | ا التناق ما يعلى المنظيم عالب قبار المنطق | ار<br>ارخ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مرت واجداها الدين يسودانعات كالمركزة                                                                           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • ولايت مند كے حقدار                                                                                           | -10  |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | درویش کے لئے علم ظاہر کاحصول بھی لازم ہے                                                                       | ا۵   |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شيخ الشيوخ والعالم عند كى خانقاه كانظام                                                                        | צו_  |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قرض اور تو كل                                                                                                  | _14  |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صحبت كااژ                                                                                                      | -!/  |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سلسله عاليه چشته کے خرقہ کی برکت                                                                               | _19  |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تمام عمر كونى مكان شرخ بدا                                                                                     | _14  |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مكان سے بے دخل كرنے كا انجام                                                                                   | -    |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خواجه محر تعلین دوز میشد کی ضیافت                                                                              | _٢٢. |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مردان غيب كي نفيحت                                                                                             |      |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ضوم الدبر                                                                                                      | ۲۳   |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غیب سے رزق آنا                                                                                                 | _10  |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خنگ تھیزی                                                                                                      | 244  |
| 57 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ہنوز ہم کو بھو کا رہنا منظور ہے                                                                                | _12  |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تم دین کے کام میں میرے مددگار ہو                                                                               | LM   |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حالت استغناء                                                                                                   | _19  |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محبت خداوندي کي خوشبو                                                                                          | _1~  |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | میراجانا الله کی طرف ہے                                                                                        |      |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ، نقس مثنی کی انتهاء<br>د                                                                                      |      |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | م هم کورزاق مطلق بلاواسط رزق کانهای کا میسید.                                                                  | ۳۳   |
| Comment of the Control of the Contro | entracementaria a vincionale della centa traversa i della contractione della contractione della contractione d |      |

|              | رت واجه نظا الدين يسودانها ي                                                                                                                                                                                                     |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 67           |                                                                                                                                                                                                                                  | -144           |
| 69           | يشخ الشيوخ والعالم عنيات كي وعا كي تعليم                                                                                                                                                                                         |                |
| 71.          | ان کی محبت اور خلوص آج بھی برقر ارہے                                                                                                                                                                                             | بس             |
| 72           | وعاك آواب كولحوظ ركها                                                                                                                                                                                                            | _12            |
| 73           | گنتاخی کی سزا                                                                                                                                                                                                                    | _٣٨            |
| . 74         | کاملین کا چیونا بھی اثر رکھتا ہے                                                                                                                                                                                                 | ١٣٩            |
| 75           | تم نے دیوار کیوں کودی؟                                                                                                                                                                                                           | _6.            |
| 76           | ہندوستان کی ولایت                                                                                                                                                                                                                | _M             |
| 78           | عاجز کی دعا                                                                                                                                                                                                                      | ۲۹۰            |
| 80           | تهاری ایک نگاه بی کافی موگی                                                                                                                                                                                                      | ۳۲             |
| 81           | ה <sup>4</sup> ر کی عذر                                                                                                                                                                                                          | _m             |
| 82           | مولانا نظام الدين (مِنْ اللهِ ) كي امانت                                                                                                                                                                                         |                |
| 83           | فينخ الشيوخ والعالم مينية كاموت مبارك                                                                                                                                                                                            | ۲۲.            |
| 84           | تعویز کی گشدگی                                                                                                                                                                                                                   | عات            |
| 85           | شیخ الثیوخ والعالم میند. کی کمال بزرگ                                                                                                                                                                                            | _r^.           |
| 86           | فردعون                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 87           | ميرك نظام (ميلية) كوفوش دكهنا                                                                                                                                                                                                    | ۵٠.            |
| 89           | الكرابية إماكت                                                                                                                                                                                                                   | اهًا           |
| 90           | محيوبان اورخاصان بازگاو خدا                                                                                                                                                                                                      | <u>l</u> år    |
| 93           | ر مين تن المراكبي ال<br>المراكبي المراكبي ال | ۳۵۔            |
| 1 175 CATORY |                                                                                                                                                                                                                                  | 15 at 15 15 15 |

|            | مرت واجد نظا الدين في سودافعات كي المركزة                     | > [[]  |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 94         |                                                               | مم     |
| 95         | بلاامتيازسلوك                                                 | ۰ ۵۵   |
| 96         | . عاسدین ناکام ہوئے                                           | ٠٥٢ .  |
| 97         | ملطان قطب الدين ظلجي كي عداوت                                 | -04    |
| 98         | ایک عورت کا وظیفه مقرر کرنے کا واقعہ                          | _0/    |
| 99         | لوگول کی مشکل وقت میں مدد کرنا                                | _0,9   |
| 100        |                                                               | -4+    |
| 101        |                                                               | _YI    |
| 102/       | د نیا کی جاروب کشی                                            | -YF    |
| 103        | سنهری سانپ                                                    | _41% . |
| 104        | ت کی ناراضکی سے ایمان کا خوف ہے                               | _ארי   |
| 107        | والی کی سلطنت پیشاب کی ما نند ہے                              | -40    |
| 109        | ببت المال مستحقين مين تقسيم فرما ديا                          | _44    |
| 110        | غیب ہے اشعار القاء ہوتا                                       | -42    |
| 111        | حق تعالیٰ کی جانب ہے وظیفہ مقرر کیا جانا<br>کا ک فنتر کی جانب |        |
| 112        | ارتکل کی منتق کی نویدستانا<br>ماریکل می منتقب                 | _49    |
| 114        | شراب نوشی ہے تو بہ<br>کھانے میں برکت کا قصہ                   |        |
| 116<br>117 | ھے۔ں پرمتہ ہے۔<br>فین فرانہ                                   |        |
| 1.18       | گشده فرمان ل <sub>ا</sub> گیا                                 | -2m    |
|            |                                                               |        |

| ت واجه نظام الدين ترسوواقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جبتم كو مجم ضرورت بومير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| برال سے بہتر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| طاؤ وضوكر آؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تم نے اس بیر مرد کوخوب بھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بدسلو کی برجعی حسن سلوک کا مظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| خواجدا قبال کی سرزنش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مولا ناظهیرالدین بھکری کونواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠. ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قطب العالم من التات سالا قاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يا <b>د</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وین کے باوشاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| علطان المشاركخ عبيد يرسحركا كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۰۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| the second secon | ۵۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فتح اسلام کی تو بد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -/\0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| گشده کلاه ل گئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠,٨١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جو يحصدل مين حانا تفاوه باليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ے۸∠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يا في مينها مو گيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵۸۸.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مروفيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ^9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عالم کی غرض پوری ہوگئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| احوال بغت شامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا4ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قطب العالم مجيناتي كاعتدرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مكارم إخلاق:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _91~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | یه ای به بهتر به جاؤ وضوکر آؤ جاؤ وضوکر آؤ تم نے اس بیر مرد کوخوب بیجا الله الله بیر الله بین سلوک کا مرقا فواد الله بیر الله بین بھری کو ٹواز فواز فول الله بیر الله بین بھری کو ٹواز فول الله بیر الله بین بھری کو ٹواز فول الله بیر بھر کا کا مقا فول بالمان المشاری فولید فول الله بیر بھرکا کا فولید الله بیر بھرکا کا فولید الله بیر بھرائی فولید بیر بھرائی فولید بیر بھرائی فولید بیر بیر فولید بیر |

| 10    | رة تواجه نظا الدين عيسووانعات كالمنظامين الدين عيسووانعات |       |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 153   | بدسلوكي كاجواب حسن سلوك سے ديا                            | _917  |
| 154   | تم كوجبه قيمتأيرُ جائے گا                                 | _90   |
| 155 , | ب مشف اجوال                                               | _94   |
| 156   | جالیس برسوں سے سیر ہو کر تہیں کھایا                       | _9∠`  |
| 157   | درولین تو اجھائے مرزبان پر قابوہیں رکھ سکتا               | _9A - |
| 158   | انبیاء کرام بیان کے پروردہ                                | 49    |
| 159   | ہاتھ کفن سے ہاہر آگیا                                     | _!**  |
| 160   | . كتابيات                                                 |       |

#### حرف ابتداء

الله تعالی کے نام سے شروع جو بردا میریان اور انہائی رقم والا ہے اور حضرت میرمصطفیٰ مطابق کی ذات با برکات پر بے شار درود وسلام۔
الدیمان افرار باللسان و تصدیق بالقلب
ایمان زبان سے اقرار کرنے اور دل سے تعدیق کرناہے۔'
ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تعدیق کا نام ہے لین لا اللہ کا زبان سے اقراد الدالا اللہ کی قلب سے تعدیق کا نام ایمان ہے اور جب تک اقرار و تقدیق کا حق درست موگا تو پر کورہ کرنا رہے گا اور جب اقرار و تقدیق کا حق درست موگا تو پر کورہ مالل شروگا اور ایمان کا لل مرقل کی نافر مائی کی فرست موگا تو پر کورہ مائل شروگا اور ایمان کا لل مرکز ہے۔

ورست موگا تو پر کوئی پر دہ مائل شروگا اور ایمان کا لل مرکز ہے۔

ورست موگا تو پر کوئی پر دہ مائل شروگا اور ایمان کا لل مرکز ہے۔

ورست موگا تو پر کوئی پر دہ مائل شروگا اور ایمان کا لل مرکز ہے۔

حضور ہی کریم مطری اجزاء نے کوئی جزو خارج نہیں ہے اور ہر حرکت
جو کسی جی جرا میں ہوتی ہے وہ کل کی حرکت وجنبش کی بدولت ہوتی ہے۔ اگر جزو
الکیف میں ہوتی پر کل کو آرام کیے ل سکتا ہے؟ آپ مطریح کی زات ہی وحدت
با کشرت ہے اور ای لئے شفاعت آپ مطریح کی ہوئی۔ آپ مطریح کی زات ہی وحدت
با کشرت ہے اور ای لئے شفاعت آپ مطریح کی ہوئی۔ آپ مطریح کی دوراولیاء اللہ میسیم
بین البذا صحابہ کرام جی گئی اس جروکل سے بلاواسط قیصیاب ہوئے اور اولیاء اللہ میسیم
بالواسط قیصیاب ہوئے اور ہون ہے جن اور این اولیان اولیاء اللہ میسیم

الأرين الدين الدين الدين الدين المواقعات الموا

المشائخ محبوب اللي حضرت خواجه نظام الدين اولياء عميليك كالبحى ہے جنہوں نے اپنی زندگی اسوہ رسول الله مضاعیتی کے تحت بسر کی ادرلوگوں کی اصلاح کی ۔۔۔

آدم کا ضمیر اس کی حقیقت بیہ ہے بٹاہد مشکل نہیں اے سالک راہ! علم فقیری

سلطان المشارع محبوب الني حضرت خواجه نظام الدين اولياء مُرَالية كا شار سلسله عاليه چشته ك نابغه روزگار اولياء الله مُرَيّن مِن موتا ہے۔ آپ مُرالية كَ شَيْح الشّيوح والعالم حضرت بابا فريد الدين مسعود سنج بخش شكر مُرالية ك وست اقدس پر بيعت كى سعادت عاصل كى اورسلوك كى منازل ملح كرنے كے بعد خرقه خلافت پايا۔ آپ مُرالية ن والي كورشد و بدايت كا مركز بنايا اور آپ مُرالية كے دست اقدس پر آب مُرالية كے دست اقدس پر براروں لوگ مسلمان ہوئے اور بے شارتشنگان راوح ت نے آپ مُرالية كی صحبت سے فیض لا

زر نظر کتاب و منظر کتاب و حضرت خواجه نظام الدین اولیاء میزاند کے سو واقعات کو تر تنب دیے کا مقع در میں ہے کہ آپ میزاند کی سیرت یاک کے مختلف گوشول سے قاری آگا د ہواور قار مین آپ میزاند کی سیرت کے ان واقعات کے مطالعہ سے ذوق اور تسکین قلب یا کس براگا و خداو تری میں التجا ہے کہ وہ اس عاجز کی کاوش کو قبول فرمائے اور جمیں حقیقی معنوں میں سیا اور دیا مسلمان منے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین فرمائے اور جمیں حقیقی معنوں میں سیا اور دیا مسلمان منے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

مسعوو قادري

O\_\_\_O



#### قصه نمسر ۱

# مولانا شادي مقرى وشالله كى كرامت

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بڑے ہیں کو والدہ ماجدہ نے ابتدائی تعلیم کے لئے کمتب بھیجا اور وہاں جعزت مولانا شادی مقری براتیہ سے آپ برایوں میں مولانا فال کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ آپ براتیہ فرماتے بیں بدایوں میں مولانا شادی مقری براتی ماحب کشف و کرامت سے۔ ان کی ادنی کرامت بھی کہ جو بھی شادی مقری برات سے قرآن پاک معمولی مقدار میں بڑھتا تھا اس کی برکت سے تمام قرآن پاک اس کو یا دہوجا تا تھا چنا جی خوروسالی میں میں نے بھی ان سے ایک سیارہ بڑھا تھا اور اس کی برکت سے اللہ عزوجل نے جھے تمام قرآن پاک نصیب قرادیا۔

O.....O.....O

# ما الدين مواقعات الدين المراقعة المراقع

## قصه نمبر ۲

## وستار فضيلت

خیر المجالس میں منقول ہے کہ بدایوں میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اولیاء میں اللہ میں اللہ میں مقول تا علاؤ الدین میں اللہ میں رہ کر کتاب قدوری پڑھی۔ مولا نا علاؤ الدین میں ہے۔ مرمایا۔ مولا نا علاؤ الدین میں ہے۔ مرمایا۔ مولا نا نظام الدین (مینائیہ)! اب تم وستار فضیات سے اپنے

سركومزين كرو-"

چونکہ مولا نا علاؤ الدین مینیا جارگر کی دستار بابد سے تھے اور بردی دستار معرف میں دستار معرف کی دستار معرف کیا۔ حصرت خواجہ نظام الدین اولیاء مرفظہ کو میسر شقی للبڈا والدہ محتر مدسے عرض کیا۔ معرف مولا نا علاؤ الدین (مرفظہ) نے دستار فضیات بائد صنے کوفر مایا

ہے اور وہ موجود میں ہے۔ " مہدہ دالدہ ماجدہ نے قرمایا۔

" فاطر جمع رکھو میں اس کی تدبیر کروں گی۔"

پھر حصرت خواجہ نظام الدین اولیاء عصالہ کی والدہ نے رونی خریدی اور عداف کے رونی خریدی اور عداف سے دھنوا کرآ دھی رونی کا سوت خود کا تا اور آ دھی رونی کا سوت اپنی لونڈی سے محالیا، پھر ایک نور یاف لیدے ساتھ میں مخالیا ہے جو آپ کا پڑوی تھا ہے بردی تا کیدے ساتھ دستار ہوائی چنا جو اس نے اپنا تمام کام چھوڑ کر دویا تین روز میں دستار شار کردی اور بھیر

من الله ما جدو سے کہا۔ مند نے والدہ ما جدہ سے کہا۔

''اگر دستار کے ساتھ کھے پہنے بھی ہوتے تو مناسب تھا مجھے دستار

کے ساتھ مولانا غلاؤ الدین بڑے ہیں۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بڑے اللہ کی والدہ نے کچھ پہنے بھی عنایت فرمائے اور چھر آپ بڑے اللہ پہنے اور وہ دستار لے کر حضرت مولانا علاؤ الدین بڑے اللہ کی محمدت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مولانا علاؤ الدین بڑے اللہ بی بیوں میں سے خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مولانا علاؤ الدین بڑے اللہ کے اللہ بیاں سے ملاکر کھانا پکوایا اور آپ بڑے اللہ کو کھم دیا کہ شخ علی مولا بڑے اللہ کے کھم دیا کہ شخ علی مولا بڑے اللہ کے کہا ہے کہ اللہ کے کہا تھا کہ کھانا کہ کھانا کہ کو اللہ کو کھانا کہ کھانا کہ کھانا کہ کو اللہ کو کھانا کہ کہ کہ کھانا کہ کھانا

جب اس مبارک مجلس میں تمام اولیاء اللہ بھی اور علمائے کرام مجمع ہو مجھے تو کھائے پینے سے قراغت کے بعد حصرت مولانا علاؤ الدین میں ایسانیہ نے اپنے ہاتھ میں دستار کی اور دستار کو کھول کر خصرت خواجہ نظام الدین اولیاء مرابیتہ سے قرمایا۔
دستار کی اور دستار کو کھول کر خصرت خواجہ نظام الدین اولیاء مرابیتہ سے قرمایا۔
دو قریب آؤاور اس دستار کو اسپنے ہاتھوں سے سریریا ندھو۔

جنانی مفرت خواجہ نظام الذین اولیاء مربیدی نے اس دستار کواپے سر پرخود مزین فرمایا اور جفنرت مولانا علاؤ الدین مورید علی مولا خورد مربیدی جو حفرت جلال الذین تیریزی مربیدی کے بیش یا فتہ تھے انہوں نے آپ یونیدی کا بیادب واحر ام دیکھ کرآپ میں تاریخر مولانا علاؤ الدین

اصولی مرسید سے مندی میں فرمایا۔

" مير بدا بوت\_ر" لو د ادر ا

تعنی بن<sup>ا</sup>ر کا برزرگ ہو گا۔

پھر حضرت علی مولا خورد عمینیا نے دوبارہ اس کلمہ کی تکرار کی کہ بیاڑ کا بہت بڑا بزرگ ہوگا۔ مولا نا علاؤ الدین اصولی عمینیا نے نوجھا۔ برابزرگ ہوگا۔ مولا نا علاؤ الدین اصولی عمینیا نے نوجھا۔ مولا نا علاؤ الدین اصولی عمینات کے بوجھا۔ مولا کا علاؤ الدین اعدازہ لگایا کہ بیاڑ کا بزرگ ہوگا؟''

حضرت على مولا خورد بينة الله فرمايا-

''میں اس میں دویا تیں دیکھیا ہوں۔''

فيفر مندى مين كينا

" جومئد اساما ما مدسطے سویا کیس نیروی۔"

لین جودستار فراغت باندهتا ہے پھروہ کسی کے یاؤں پر میں گرتا۔

دوسرااس کی پکڑی سادہ ہے۔

O\_\_\_\_O

## قصه نمبر ۲

# مولانا كمال الدين محدث ومثالته كازمد

مولاناتم الملک رکتاری ہے جواس زمانہ میں ادب و لغت کے امام مانے جاتے ہے ان سے حفرت خواجہ نظام الدین اولیاء رکتاری ہے مقامات حریری حفظ کی۔ پھر حضرت مولانا کمال الدین محدث رکتاری ہے جوالم حدیث میں استاد وقت تھے ان سے مقامات کے کفارہ میں کاب مشارق الانوار کو حفظ کیا اور اس کی سند حاصل کی۔ سیر الاولیاء میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رکتاری سندول ہے حضرت مولانا کمال الدین محدث رکتاری کی خر سلطان غیاث الدین بلین سندہ کا عہدہ آپ رکتاری کی خر سلطان غیاث الدین بلین سندہ کو جوائی اور آپ رکتاری کی خر سلطان غیاث الدین بلین سندہ کو جوائی اور آپ رکتاری کی حضرت مولانا کمال الدین محدث رکتاری کا عہدہ آپ رکتاری کی حضرت مولانا کمال الدین محدث رکتاری کی خوالد میں الدین بلین انتہائی نمیایت عزی واحر ام سے پیش تشریف کے سلطان غیاث الدین بلین انتہائی نمیایت عزیت واحر ام سے پیش

و بھے کو آپ جو اللہ کی خدمت میں کمال اعتقاد حاصل ہے اس واسطے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ جو اللہ میری امامت قبول فرمالیں تو بارگاہ مرب العالمین میں جھے کو اپنی نماز کی قبولیت کا واقوق یقین ہوجائے گا۔

أيا إورعرض كرف لكا

حضرت خواجه نظام العربن اولياء وينافية قرمات مين حضرت مولانا كمال الدين

المراث أور المراث من المراث المر

''میرے پال بخونماز کے اور بچھ بھی نہیں ہے اب یادشاہ جا ہتا ہے کہ مجھ سے نماز بھی چھین لے۔''

محدث مرات خواجہ نظام الدین اولیاء مین اور عب و بیب کے مرات مولانا کمال الدین محدث مرات اللہ میں صفرت خواجہ نظام الدین کی صلابت اور رعب و بیبت کے براتھ دیا۔ سلطان عیات الدین بلبن غاموش رہا اور جان گیا کہ یہ بردگ اس عہدہ کو قبول نہیں فرما کیں گیا کہ یہ بردگ اس عہدہ کو قبول نہیں فرما کیں گے اور پھر بالآخر نہایت معذرت کے ساتھ آپ مین ایک کو واپن کر دیا۔

O.....O

# قصه نمبر ٤

# تمام علماء بربھاری رہے

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مراہ علوم ظاہری کے حصول کے بعد اپنی والدہ اور ہمشیرہ کے ہمراہ بعبد سلطان غیاث الدین بلبن بدایوں سے ہجرت کر کے دہلی میں روثق افروز ہوئے اور حضرت نئے نجیب متوکل مراہ کے ہمسایہ میں سکونت اختیار کی۔

جوابر فریدی میں منقول ہے کہ آئیں ایام میں شاہ دہلی نے علاء سے مشورہ کیا میں ایک عالم کام کے لئے کون کیا میں ایک عالم فاصل کو قاصی بنانا جا ہتا ہوں تم جھے بناؤ کہ اس کام کے لئے کون اہل اور لائق ہے؟ علاء نے کہا اس زمانہ میں حصرت خواجہ نظام الدین اولیاء میشائیہ سے بہتر کوئی شخص میں ہے۔ بادشاہ نے آپ میشائیہ کوطلب کیا اور جب آپ میشائیہ تنام علاء سے بہتر کوئی شخص میں ہے۔ بادشاہ سے آپ میشائیہ کی بحث کرائی۔ آپ میشائیہ تمام علاء تشریف لائے تو بادشاہ نے علاء سے آپ میشائیہ کی بحث کرائی۔ آپ میشائیہ تمام علاء کی بعد کوئی ہوا اور انعام کیا۔ کے بیماری دے سلطان بہت خوش ہوا اور اس نے آپ میشائیہ کو خلعت فاخرہ اور انعام کشیرہ کے ساتھ درخصت کیا۔

O\_\_\_O

# 

# قصه نمبر ه

# تم قاضی نہیں بنو کے

دیلی بینی کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء روائی بین بین بین کی برس تک تعلیم میں مشغول رہے۔ مولانا شمس الملک اور مولانا این الدین احمد محدث بینین کی صحبتوں سے بہت فیض اٹھایا۔ بالحضوص مولانا بیس الملک ورائی آپ ورائی کے حال پر بہت مہر بانی کرتے سے۔ اکثر علائے شہر مولانا شمس الملک ورائی کی اللہ کے شاگر و شھے۔ مہر بانی کرتے سے۔ اکثر علائے شہر مولانا شمس الملک ورائی کے شاگر و شھے۔ جواہر فریدی میں منقول ہے کہ ایک روز حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ورائی ورائی ورائی ورائی کی اورائی کی استانہ مبارک پر قدم بوی کے لئے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ ورائی کی اورائی ملاقات ایک مبارک پر قدم بوی کے لئے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ ورائی کی اورائی ملاقات ایک مبارک پر قدم بوی کے لئے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ ورائی کی وہ وعا کرے کہ آپ مبادوب سے ہوئی۔ آپ ورائی کی وہ وعا کرے کہ آپ

مجدوب کی بیہ بات سن کر اور ایٹا سعادت انجام سن کر جفرت خواجہ نظام الدین اولیاء مرہالیہ کے دل میں جذب پیدا ہوا اور فضات کی خواہش سر دہوگئی۔اسینے

تمام یاروں اور عزیروں سے آپ عضافتر سے کہنا شروع کرویا۔

# مرية فاجراطا الدين ترسواندات كالمالي الدين ترسواندات كالمالية المالية المالية

"میں درویش اور فقر اختیار کروں گا اور میرا دل قضات وغیرہ اور دنیاوی اشغال ہے دل برداشتہ ہو گیا ہے۔"

چونکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یو اللہ عصرت شخ نجیب الدین متوکل موسلہ کے بڑوں میں رہتے تھے اور اکثر ان کی صحبت سے مستقیض ہوتے رہتے تھے چنانی کے بروس میں رہتے تھے اور اکثر ان کی صحبت سے مستقیض ہوتے رہتے تھے چنانی کے سبب اکثر حضرت شخ نجیب الدین متوکل موسلہ کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ایک دن ان سے بھی تضایت حاصل ہونے مسئوکل موسلہ کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ایک دن ان سے بھی تضایت حاصل ہونے کے لئے دعا کے کہا تو حضرت شخ نجیب الدین متوکل موسلہ نے فرمایا۔

O.....O......O

## مر المرابع الم

#### قصه نمبر ۲

# التدكيمان

حضرت خواجه بظام الدین اولیاء رئیالی کا والدہ حضرت بی بی زلیجا بینیا میں۔
بہت ہی جلیل القدر خاتون جیس۔ زید اور تقوی میں آپ بینیا رابعہ خانیا کہلوا کیں۔
شوہری وفات کے بعدان پر سخت ترین مرحلے آئے گرصر وخمل کا دامن بھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑ ااور نہ ہی کسی کے آگے وامن بھیلایا۔ سوت کی آ مدن قلیل ہوتی تھی گر مال سینے اس میں صبر وشکر سے گزارہ کرتے تھے۔ بھی بھی تو فاقہ بھی آ جاتا تھا۔ جس دن فاقہ ہوتا تو آپ بینیا ہے جی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رئیا تی میں اس میں اولیاء رئیا تھی سے فر ماتی تھیں۔
"بایا محمدا آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں۔"

ابنداء میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء برخواجہ این کم سی کی وجہ سے اس کا مطلب نہ بچھ یائے لیکن جب سمجھ آئی تو اس میں لذت محسوس کرنے گئے۔ آپ مسلس نہ بچھ یائے ہیں۔

" میں اس انظار میں رہتا تھا بھی دن والدہ ماجدہ مجھ سے یہی اسے میں میں میں میں میں ہے۔ یہی میں میں گیا۔ " جملہ دویارہ فرمائیں گی۔ "

O\_\_\_O



#### قصه نمبر ۷

# والده کے وصال کا نا گہائی حادثہ

"میرے نے آئرہ ماہ کس کوسلام کرنے آؤ کے اور کس نے دعا تیں لو سے "

حضرت خواجه نظام الدين اولياء منظم في تالي كالم مين روت موت

''امال جان! ہم آپ جینا کے بغیر کیسے ڈنڈو زیں گے؟' حضرت کی بی ڈیٹھا چینا نے مینے کوشلی دی اور فر مایا۔ ''اس وقت جا کر مو جاؤ اور س ایا۔'

# ما ين تواجه نظا الدين تروانعات كالمالات توانعات كالمالات كا

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مرشائیہ نے تمام رات نہایت بے جینی میں گزاری اور مجمع والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو والدہ ماجدہ حضرت بی بی زلیجا ہیں اسے اسر ہوئے تو والدہ ماجدہ حضرت بی بی زلیجا ہیں انے ایسے مجوب فرزند کا دایاں ہاتھ ایسے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی جانب مزہ کر کے فرمایا۔

"اے اللہ! بیرے مل بیٹم اب تیرے حوالے ہے۔" بیفر ماکر حصرت کی لی النجا بیٹیائے این جان مالک حقیقی کے سپر دکر دی۔

# قصه نعبر ۸

حصرت خواجه نظام الدين اولياء ومناه فرمات بين جب ميري عمر باره برس تھی اور میں بدایوں میں مخصیل نفت میں مشغول تھا تو میرے استاد حضرت مولا نا علاؤ الدين ومن المرات من الك تخص الو بكر خراط جس كو ابو بكر قوال بهى كيت بين ملتان سے حاضر ہوا۔ استاد محترم نے ملتان اور اس کے تواج کے بشائے اور اولیاء کا حال اس سے دریانت کیا تو اس نے پہلے تو سے الاسلام حضرت غوث بہاؤ الدین وكريا ملتاني ميديد كى از مدتعريف كى اوركها كدان كى عبادت ورياضت مديان سے بابرے بہال کا کدان کی کنیزیں کاروبار کی حالت میں بھی ذکر سے عاقل میں ہوتین اوراس جانب کی تمام ولایت کوانہوں نے اسے قیض سے براثر کردکھا ہے۔ جفرت خواف نظام الدين اولياء عينية فرمات بن الويكر قوال في كما مي مع حصرت بهاؤ الدين وكريا ملتاتي من الما الما وكلام سنايا اور مين ورميان مين كلام محول مليا اورآب وتالله في محصوه معرع جويل محول كيا تعاجم بتاوي حضرت خواجه تظام الدين اولياء وسيلية قرمات بي ابو برقوال كى بات ن ميرك قلب بريحه خاص الريد كيا اور تري مير الكلب بيل يحدادادت بيدا مولى-مجرايو برقوال نے ماک بن كا ذكر كيا اور كيا كن ماك بن من ايك ماحت حال ول التدايي بين جنبول نے تمام عالم كوائى ولاءت سے محركر دكھا ہے اور ايك عالم ان

## المرت فاجه نظا الدين يودانها الدين يودانها

کے نورِ معرفت سے منور ہے اور وہ ولی اللہ شخ النیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین معدد کئی شکر عبایہ میں۔ معدد کئی شکر عبایہ میں۔

حضرت خواجد نظام الدین اولیاء برین فرماتے ہیں جب میں نے شخ النیون والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود بھنے شکر برین کی منقبت می تو میرے قلب میں ان کے لئے محبت پیدا ہوگئ اور پھر میں آپ برینالئے کے اسم مبارک کو ہر نماز کے بعد براہ صنا اپنامعمول بنالیا چنانچہ میں دی بارشخ فرید (برینالئے) اور دی بارمولا نا فرید (برینالئے) کہنا تھا اور جب تک یہ وظیفہ نہ پڑھ لیتا تھا رات کوآ رام نہ کرتا تھا اور پھر میرے دوستوں کوبھی اس الفت باطنی کی خبر ہوگئی اب وہ جب بھی جھے کوئی متم دیتے تو محب شخ کی صنم دیتے۔

O....O.....O

# والمراث والما المراث من والعات كالمنافق المراث من والعات كالمنافق المراث من والعات كالمنافق المراث والعات كالمنافق المراث والعات المراث والعات كالمنافق المنافق المنافق المراث والعات كالمنافق المنافق المناف

## قصه نمبر ۹

# یا پیرخاضر باش که مادر پناه تو میرویم

مرشد كعبه طالب حاجى ،عشق طواف كرايا هو ويج حضور سدا بر وسلح ، كريئ ج سوايا هو حضور سدا بر وسلح ، كريئ ج سوايا هو حضرت خواجه نظام الدين اولياء وشائلة فرمات بين جب بين سوله برس كا بوا تو بدايون سے دبلى كى طرف بجرت كى تو اس اثناء بين راسته بين ايك شخص عوض نامى بمارے ساتھ بوگيا۔ جب بھى كوكى موقع خوف آتا تو وہ بيساخته يكارا شمقا۔ نامى بمار بناہ تو مير ويم۔'' يا بير خاضر باش كه مادر بناہ تو مير ويم۔''

" تہمارے بیرکون میں اور کہاں رہتے ہیں جن کی بناہ اور مددتم جاہتے ہو؟"

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بر اللہ فرماتے ہیں اس محص نے کہا۔
''میرے پیروی ہیں جنہوں نے تمہارے ول کو اپن جانب
متوجہ کیا ہے اور تم کو اپنی میت کا فریفیتہ بنایا ہے یعنی شیخ الشیور والعالم حضرت بایا فریدالدین مسعودی شکر بر اللہ کے اس دور سے نیخ مصرت بایا فریدالدین مسعودی شکر بر اللہ کے اس دور سے نیخ مصرت نواز دلا میں اولیا ہے بیا اللہ کی اس دور سے نیخ مصرت خواجہ نظام اللہ بن اولیا ہے بیاتی فرماتے ہیں کہ اس دور سے نیخ

مرت خواجه نظام الدين ترسوواقعات كي المرائي الدين ترسوواقعات الشيوخ والعالم حضرت بابا فريد الدين مسعود سنخ شكر ومشاهد كي خدمت مين مير ااخلاص اوراع قاد بهت زياده براه كيا- بيبال تك كه جب مين والى بينجا تو حضرت شنخ نجيب

اوراعقاد بهت زیاده براه گیا۔ یہاں تک کہ جب میں وہلی پہنچا تو حضرت بیخ نجیب الدین متوکل میزاند بھائی اور مرید و خلیفہ شنخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود سنج شکر میزاند سے شنخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فریدالدین مسعود سنج شکر میزاند سے میں الشیوخ والعالم حضرت بابا فریدالدین مسعود سنج شکر میزاند

کے اوصاف ومحاس س کرمیرااشنیاق براهنا چلا گیا اور ای عرصہ میں تین سال انتہائی میری نے کر دیگے۔

O\_\_\_\_O

# قصه نمبر ۱۰

# دوبلند بابير بزرگ

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھاتہ فرماتے ہیں میں نے اپنے تمام اقرباء اور رفقاء سے کہا کہ وہلی اقرباء اور رفقاء سے کہا کہ جھے کسی جگہ بیعت کروا دو۔ سب نے جھ سے کہا کہ وہلی میں حضرت شخ نجیب الدین متوکل بھائیہ سے بڑھ کرکوئی اور بزرگ موجود نہیں تم ان کے مرید ہوجاؤ۔ میں ان نے حضرت شخ نجیب الدین متوکل بھائیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت کی درخواست کی تو انہوں نے فرایا۔

"دموجوده زماند میں ہندوستان میں دو ہی بررگ بلند یاب ہیں اور ان میں ایک شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی مین ایک شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فریدالدین مسعود سیخ شکر ورائد میں مان میں سے جس سے جا ہو بیعت مسعود سیخ شکر ورائد ہیں تم ان میں سے جس سے جا ہو بیعت موجو جاؤائی منزل مقصود کو یا لوگے۔"

O.....O......O

# المرت تواجه نظا الدين عيسوداندات المستخدمة الم

## قصه نمیر ۱۱

# جضرت بيروشكيرشفيج وفت ماباش

حفرت فواجه نظام الدین اولیاء برخالی حب حفرت شخ نجیب الدین متوکل برخالی سے دو نابغہ روزگار اولیاء اللہ بھیلیا گا تذکرہ سنا تو شوق ارادت ایسا عالب مواکہ الله ون بغیر زاد راہ کے روانہ ہوگئے۔ جب آپ برخالی بنج تو راستہ میں اس قدر امن نہ نظا کہ بے خوف و خطر ہر شخص منزل طے کر سکے لہذا آپ برخالیہ کو قالہ کا انتظار کرنا پڑا۔ جب دو تین روز میں قافلہ جمع ہوگیا تو آپ برخالیہ بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک شخص قافلہ کا راہبر تھا وہ جدهر جاتا تھا سب ادھر ہو لیت سے۔ ماتھ روانہ ہوتا تھا تو بہوتا تھا تو برخون و فت ماہاش نا در میں بارد سے پکارتا تھا۔

ادر پھر روانہ ہؤجاتا تھا۔

حضرت خواجه نظام الدين اولياء ومنطقة فرمات بين من في السيدوريافت

" تہارا بیرکون ہے جس کوئم بکارتے ہواور ان سے مدوظلت

حصر مت خواجہ نظام الدین اولیاء عملیا تھے قرمائے ہیں کہ اس مخص نے جمھے سے

کیا۔

المراحة ألم المرائع من والعالم المرائع والعالم ال

"مسعود سند میر مرشد شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین استعود سند شیخ شیر مرشد شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین استعود سند شیر میشد بین اور مین انبین کو باد کرتا ہوں۔"

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء عمید فرماتے ہیں یہ جواب س کرمیرا دل اور بھی پاک بین کی جانب مائل ہوا یہاں تک کہ جب قصبہ سرسہ میں پہنچے تو وہاں سے دو راستے جاتے ہے۔ ایک ملتان کی طرف اور دوسرا اجودھن کی طرف جاتا تھا مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ کدھر جادل ملتان کی طرف یا کہ اجودھن کی طرف کا کو سوسہ میں تین دن گرز کے اور میں کوئی فیصلہ نہ کریایا۔

O\_\_\_O

# المرية فواجه نظا الدين يسونانها في المريق المواقعات المريق المواقعات المريق المواقعات المريق المريق

## قصه نمبر ۱۲.

# حضور نبی کریم طفیقیل کی زیارت باسعاوت

حضرت خواجہ بظام الدین اولیاء عمید فرماتے ہیں میں ای نشش و بن میں اس میں اس فرق میں میں اس نشش و بن میں میں ہوت میں میں است و بنا میں میں نہ آرہا تھا۔ پھر تنہری میں نہ آرہا تھا۔ پھر تنہری رات مجھے خواب میں حضور نبی کریم مطابقی کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔حضور نبی کریم مطابقی کہ است استعادت نصیب ہوئی۔حضور نبی کریم مطابقی کہ میں کہ استعادت نصیب ہوئی۔حضور نبی کریم مطابقی کہ استعادت نصیب ہوئی۔حضور نبی کریم مطابقی کہ میں کہ استعادت نصیب ہوئی۔حضور نبی کریم مطابقی کی دیارت باسعادت نصیب ہوئی۔حضور نبی کریم مطابقی کی دیارت باسعادت نصیب ہوئی۔

''مولانا نظام الدین (مرزاند) ایم یاک پنن چلے جاؤ۔'' حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مرزائد فرماتے ہیں کہ حضور ہی کریم مطابق اللہ کے فرمان کے بعد مجھے یقین ہوگیا کہ میری منزل پاک پنن ہی ہے اور مجھے میرا مقصود یاک بنن میں ہی ملے گا۔

O\_\_\_O

## قصه نمبر ۱۳

# اشتياق بائة بول عظيم عالب تفا

کم بل میں تعدانہ ہووے ، دل طنے تے آیا ہو مرشد عین حیاتی باہو ، لول لول وج سایا ہو حضور نبی کریم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مرشد فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مرشد فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم مطابق ہے ہیں میں اوراد و مطابق ترک کر دیے اور میں صرف فرید فرید کہنا ہوا پاک بنین کی جانب روانہ ہوا وطائف ترک کر دیے اور میں صرف فرید فرید کہنا ہوا پاک بنین کی جانب روانہ ہوا میال تک کہ بروز چہارشنبہ بندرہ ماہ رجب المرجب ۲۵۵ ہے شہر پاک بنین میں واضل ہوا۔ بعد نماز ظہر حضرت بنا فرید الدین مسعود گئے شکر مرشد العالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گئے شکر مرشد کی قدم بوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ شخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود میں کہا گی قدم بوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ شخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود کئے شکر مرشد شکر مرشد استقبال کیا اور سلام میں پہل

اے آتش فرافت دلیا کیاب کردہ . سیلاب اشتیافت جانبا خراب کردہ

حضرت خواجہ نظام الدین ادلیاء میں فرماتے ہیں میں نے جاہا کہ بچھ حال اشتیاق دل بیقرارعرض کروں محرش ایشیون والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود منج شکر میں ہے رعب کا اس قدر غلبہ تھا کہ میں آپ میں ہے بچھ بھی نہ کہہ سکا

ما الدين تروافعات الدين المراق الدين المراق المراق

اور صرف یمی کہہ بایا۔

"اشتياق بائے بول عظيم غالب تھا۔"

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں فرماتے ہیں شیخ النیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود کئے شکر میں اولیاء میری حالت دیکھی تو فرمایا۔ بابا فرید الدین مسعود کئے شکر میراندہ سے میری حالت دیکھی تو فرمایا۔

O\_\_\_O

#### قصه نمبر ۱۶

### ولابت ہند کے حفدار

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء عضیہ فرماتے ہیں میں شخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود سنخ شکر عضائیہ کے دست اقدس پر بیعت ہوا اور آپ عضرت بابا فرید الدین مسعود سنخ شکر عرفائیہ کے دست اقدس پر بیعت ہوا اور آپ عرف اللہ بن مسلم و بیار ترکی جو خاص فرق مبارک برخی مع خرقہ و تعلین چوبین عطا فرما کیں ۔ اس کے بعد آپ عملائیہ نے فرمایا۔

و مولانا نظام الدين (مرايد)! مين جابتا تقا كه ولايت مندكس اوركود في دول مرتم راسته مين آكے محصكوغيب سے ندا آئى كه معتبر جاوا نظام بدايونى (مرابقة) آتے بين وبي اس ولايت كے لاكن بين اور ولايت أنبين كو ديني جائے "

حضرت خواجہ نظام الدین اولیا ، میشانیہ فرماتے ہیں میں مرید تو ہو گیا گر اگر اللہ میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی الحکوق ہوئے کا میراارادہ شدتھا کیونکہ سرمنڈوا کرعلاء کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی اللہ میں میٹھتے ہوئے اللہ میں اسحاق میشانیہ مخلوق محق گراس کے دوسرے روز میں نے دیکھا کہ مولانا بدرالدین اسحاق میشانیہ مخلوق مولانا بدرالدین اسحاق میشانیہ میں آدمیوں کو دیکھا کہ مخلوق ہوئے توان کا ظاہر اور باطن متورہ والے میں نے دل میں کہا کہ میں بھی مخلوق ہوئے توان کا ظاہر اور باطن متورہ والے میں اسحاق میشانیہ سے کیاانہوں میں بول کا میر میشانیہ سے کیاانہوں سے میری طرف سے شیخ الشیوخ والعالم حضرت بایا فریدالدین اسمود کی شکر میشانیہ سے کیاانہوں سے میری طرف سے شیخ الشیوخ والعالم حضرت بایا فریدالدین اسماق میشانیہ سے کیاانہوں سے میری طرف سے شیخ الشیوخ والعالم حضرت بایا فریدالدین مسمود کئے شکر میشانیہ سے

والمراحة ألدين مروانعات الدين موانعات الدين موانعات الدين موانعات الدين موانعات الدين موانعات الموانعات ال

یہ عرضداشت کی اور آپ ور اللہ نے اللہ کے اس منڈوالو چنانچہ میں فورا ہی مخلوق ہوا ہ آپ ورا ہی خلوق ہوا ہ آپ ورا ہی اس منڈوالو چنانچہ میں فورا ہی مخلوق ہوا ہ آپ ور اللہ بنے اس دن جس روز میں حاضر ہوا تھا میر ے لئے چار پائی بچھانے کا حکم دیا تھا میں نے سوچا کہ اس قدر حافظانِ کلام ربانی اور عاشقانِ درگاہ رجمانی تو خاک پرسوئیں اور مجھ کو چار پائی پر آرام کس طرح آئے گا؟ یہ خبر مولانا بدر الدین اساق و مینی تو انہوں نے فرمایا۔

"اینا کہا کرو کے کہ اپنے شیخ کا فرمودہ بجالاؤ کے۔"

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھے اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں تو شُخ کا تالع فرمان ہوں۔ اس کے بعد میں نے جار پائی کو الٹا بچھا دیا کہ اس کا بان فرمین سے ل گیا اور اس پر آرام کیا۔ یہ ترکیب شُخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود سنج شکر جوالتہ کے فرمان کے عین مطابق تھی اور ادب بھی تھا اس لئے دونوں کے مطابق ہوگئی۔

O.....Q

ورویش کے لئے

علم ظاہر کا حصول بھی لازم ہے

مسی نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مین سے دریافت کیا کہ بوت الدین اولیاء مین سالت کے حضرت کیا کہ بوت الدین اولیاء مین سالت کی عمر مبارک منتی تھی؟ آپ مین الله الله عشرت بابا فرید میں نے شخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید میں نے شخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید میں عرض کیا کہ حضور میرے واسطے کیا تھم میں عرض کیا کہ حضور میرے واسطے کیا تھم ہے؟ اگر ارشاد ہوتو پر سے پڑھانے کوئرک کرے اوراد و نوافل میں این میں این کر سے اوراد و نوافل میں این کی مشاد الدین این کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کیا کہ میں کا میں کیا کیا کہ میں کیا کیا کہ میں کیا کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کرنے کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کیا ک

مینی النبورخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود سیخ شکر مراید نے فرمایا۔
"میں کسی کو بڑھے بڑھائے سے منع نہیں کرنا ریکھی کرواور وہ
میں کرد پھرو کھو جو قالب آنا جائے اور ورویش کے لئے علم ظاہر
کا حصول بھی منزوری ہے۔"

O mana O mana O

### المرت تواجه نظ الدين يسودنها في الدين المراق المراق المراق الدين المراق المراق

### قصه نمبر ۱۲

# يشخ الشيوخ والعالم عنظيليكي خانقاه كانظام

جيس تول جابي وجدت رب وي مل مرشد ديان تليال هو مرشد لطفول کرے نظارہ بگل تھیون، سنب کلیاں مو فوائد الفوائد مين منقول ہے حضرت خواجہ نظام الدين اولياء بيشائير فرماتے بين جب مين يشخ الشيوخ والعالم حضرت بابا فريد الدين مسعود من مسلم عبيلي كي خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ میٹائنہ نے آتا پر دہشت میرے اندر ملاحظہ کئے تو فرمایا۔ " مرحباصفا آوردی از نعمت دین و دنیاوی انتاءٔ الله برخودار گردی .." حضرت خواجه نظام الدين اولياء بميلية فرمات بين يحرجب مين يتن الشيوخ والعالم حضرت بابا فريد الدين مسعود كنخ شكر فيسلير كى خدمت مين شرف بيعبت سے مشرف موا تو میں نے جاہا کہ اسینے اوقات وساعات کو آپ میزاندہ کی خدمت اور ملازمت مين صرف كرول اوراب عنيمت مجهول - إن ايام مين آب ميليك كي جافقاه مين از حد عسرت تقى - اكثر اينا موتاكه آب ميناني كيم متعلقان ورويتان اور فرزندان ہفتہ میں دویا تین بار روز و انظار کرتے اور آپ برائند کی برکت صحبت سے کی کے حال میں مجھ تفاوت ند پیدا ہوتا۔ مولانا بدر الدین اسحاق بین انتا بند الدین اسحاق بیناند اکھٹی کر کے لاتے اور بھٹے جال الدین ہائسوی منتقد درخت کریل کے پیل جن کو تنيف كمن بين اورسرك وغيره مين لوك إن كالعارة الله اورمولانا حسام الدّين كاللي

حضرت فواجه نظام الدین سے سوواقعات کی ان ال میں ان شینوں کو جوش میں کرتا تھا۔ اس طعام کے واسطے آپ میسر ہوتا تھا اُور بھی نہیں۔ مسجد خانقاہ کے مزد یک ایک بقال کی دوکان تھی کہ جب غیب سے پھیفتو جات ہوتی تھیں تو اس بقال بند کی دوکان تھی کہ جب غیب سے پھیفتو جات ہوتی تھیں تو اس بقال بستا کی دوکان تھی کہ جب غیب سے پھیفتو جات ہوتی تھیں تو اس بقال بستا کے دواست خریدے جاتے تھے۔

# قرض اور توکل

گلال و چول به لالہ بوی گل نازک کل پھلیاں عود و بیان می دو ہی اس می دو بین جہانی می می باعو جہاں سنگ دو ڈلیاں عود حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بر بی ایک ادھار لے آیا اور ٹینٹول میں ڈال میں کچھ خیال آیا تو اس بقال ہے ایک درجم کا تمک ادھار لے آیا اور ٹینٹول میں ڈال دیا۔ جب وہ پختہ ہو گئے تو حسب دستور شن الٹیون والعالم حضرت بابا فریدالدین مسعود سن می شرک شکر بر الدین کے ۔ آپ بر الدین میں ناول فرمائے کا تم ویا۔

ہانسوی اورمولا نا بدرالدین آئی بین اولیاء بر اس بین فرمائے ہیں جب شن الٹیون والعالم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی تاول فرمائے ہیں جب شن الٹیون والعالم حضرت بابا فریدالدین مسعود سن شکر بر الدین اولیاء بھی تاول فرمائے ہیں جب شن الٹیون والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود سن شکر بر اللہ بین اولیاء بھی تاول فرمائے ہیں جب شن الٹیون والعالم باتھ میں الرزہ ہوا۔ آپ بر الدین مسعود سن شکر بر اللہ بین اولیاء بھی تاول فرمائے ہیں جب شن الٹیون والعالم باتھ میں الرزہ ہوا۔ آپ بر اللہ بین مسعود سن خواجہ فرمایا۔

ومعلوم ہوتا ہے کہ اس کھائے میں کھ شیہ ہے جو ہاتھ اس کے متاب کے متاب ہوتا ہے اس کے متاب کے متاب کی اجاز مت میں وسیقے۔

حصرت خواجہ لظام الدین اولیاء مرتبطہ قرمائے ہیں پھر اس لقمہ کو تی النیون والعالم حصرت باہا فرید الدین مسعود کئے شکر مرتبطہ نے دوبارہ اس برتن میں ڈال دیا۔ میں اس کلام کو سفنے کے بعد میں کانب اشااور فورا کھڑا ہوکر عرض کرنے لگا۔

من المراق الدين المراق المراق

دوخضور لکڑیاں اور نمیف اور بانی شیخ جلال الدین اور حضرت مولانا
بدر الدین اسحاق اور مولانا حسام الدین استیم لاتے ہیں اور بیہ
ضعیف ان کو جوش دیتا ہے اور بہت اہتمام بجالاتا ہے۔اس کے
بعد میں اسے آپ رشالتہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔شبد کی علت
بعد میں اسے آپ رشالتہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔شبد کی علت
بحد کومعلوم نہیں ہوتی آپ رشالتہ پرتوسب کچھروش ہے۔'

حضرت خواجد نظام الدين اولياء ميشكي فرمات بين شيخ الشيوخ والعالم حضرت بابا فريد الدين مسعود من شكر ميشكية في فرمايا-

ود کھانے میں تمک سے ڈالا ہے اوروہ کہاں سے آیا تھا؟"

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء عمیلیہ فرماتے ہیں بیہ سنتے ہی میں اینے ہوں میں آیا اور جھ گیا کہ میں نے جونمک قرض کے کر ڈالا ہے بیاس کا ہی سبب ہوش میں نے دویارہ عرض کیا۔

ووحضور ميس فيتمك قرض ليا تفاء

شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فریدالدین مسعود سیخ شکر میلیا نے فرمایا۔
" درولیش فاقد سے مرجاتا ہے مگر لذت نفس کے واسطے قرض میلیاں بار تا کیونکہ قرض اور تو کل میں بعد المشر قبین ہے دولوں ماتھ درست نہیں ہوتے میادا کہ قرض ادا نہ ہواور گردن بررہ ماتھ درست نہیں ہوتے میادا کہ قرض ادا نہ ہواور گردن بررہ

ا جائے۔''

حضرت خواجه نظام الدين اولياه مختلا فرمات بين يجرش الثيوخ والعالم مصرت يابا فريد الدين مسعود كن شكر محتلا في ارشاد فرمايا-الا ورويشول كا كريس بياليا الما كرفقيرون كود دو-"

الدين مي والدين الدين مي والقات الدين الدين مي والقات الدين الدين

جھرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھے اسلے ہے کیونکہ پہلے جھے کو ضرورت ہوتی اور جھے یقین ہوگیا کہ یہ ارشاد خاص میرے واسطے ہے کیونکہ پہلے جھے کو ضرورت ہوتی تھی تو قرض نے لیا کرتا تھا۔ ای وقت میں نے استعفار پڑھی اور عہد کیا کہ اب ہرگز قرض نے لیا کرتا تھا۔ ای وقت میں نے استعفار پڑھی اور عہد کیا کہ اب ہرگز قرض نہ لول گا جا ہے کہی ضرورت کیول نہ ہو؟ ای وقت شخ الشوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود کئے شکر بھائید نے ایک کمیل جووہ رکھتے تھے جھے کو عنایت فرماویا اور دعا فرمائی۔

"انشاء الله ال كے بعدتم كوقرض لينے كى ضرورت نه ہوگى۔"

O\_\_\_O

### صحبت كااثر

حضرت خواجه نظام الدین اولیاء عمیلیا فرات بین جب بیس شخ الشیوخ والعالم حضرت با فریدالدین مسعود گئے شکر عمیلیا کی خدمت بیس حاضر ہوا اور بیعت ہوا تو بین نے آپ میں خاصر ہوا اور بیعت ہوا تو بین نے آپ میں الدین مسعود کئے شکر عمیلیا کہ اسپنے خالفین اور دشمنوں کو راضی رکھواور آپ میں الدی دور دیتے تھے۔

# المرابعة على المرابعة المرابع

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء عُرِظام سے میری ہات میں اس نے میری ہات می نواندہ نواندہ نظام الدین اولیاء عُرظام الدین اولیاء عُرظام الدین اس نے میری ہات می نو کہا کہتم مرشد یاک کے بیان ہے لوٹے ہوالہذا تم مجھے دی جتیل ہی دو باقی دی جتیل میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بڑے اسے فرماتے ہیں کہ پھر میں اس شخص کے پاس گیا جس کی کتاب بھی ہے گئے تھی۔ اس نے بھیے دیکھا تو پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا میں کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کی نقل مہیں میں اس کتاب کوکسی اور سے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کی نقل مہیں میں اس کتاب کوکسی اور سے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کی نقل مہیں میں اس کتاب کے میری بات می تو بولائم جس جگہ سے لوٹے ہو بیروہاں کی صحبت کا ایر ہے اور اس نے میری بات می تو بولائم جس جگہ سے لوٹے ہو بیروہاں کی صحبت کا ایر ہے اور اس نے میری بات می تو بولائم جس جگہ سے لوٹے ہو بیروہاں کی صحبت کا ایر ہے اور اس نے میری بات می تو بولائم جس جگہ سے لوٹے ہو بیروہاں کی صحبت کا ایر ہے اور اس نے میری بات می تو بولائم جس جگہ سے لوٹے ہو بیروہاں کی صحبت کا ایر ہے اور اس نے میری بات می تو بولائم جس جگہ سے لوٹے ہو بیروہاں کی صحبت کا ایر ہے اور اس نے میری بات می تو بولائم جس جگہ سے لوٹے ہو بیروہاں کی صحبت کی تو بولائم جس جگہ سے لوٹے ہو بیروہاں کی صحبت کی تو بولائم جس جگھ ہوں گا ہوں اس کی سے کتاب معاف کر دی۔

O....O....O

# سلسله عاليه چشتيه کے خرفه کی برکت

حصرت خواجہ نظام الدین اولیاء بریافیہ فرماتے ہیں بھے بابا فرید بریافیہ نے اپنا فرقہ خاص عطا فرمایا اور بیر قد سلسلہ عالیہ چشنیہ کا تھا جو اب بھی میرے پاس ہے۔ بیس اس فرقہ کے بلا کے بعد پاک بین سے دبلی کی جانب روانہ ہوا۔ میرے ساتھ میرا ایک ساتھی تھا۔ راستہ بیس ہمارا گزر ایک جنگل سے ہوا جہان راہزن لوٹا کرتے ہے۔ یارش ہونے گئی اور بیس اور میرا ساتھی ایک درخت کے یعے دک گئے۔ اس دوران وہاں سے چند راہزن گزرے اور جھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ہید مجھ اس ورمیرا مراکز والیا کیا تو بیس بھی شہر یا آبادی کا زُخ سے فرقہ خاص نہ چھین لیس اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو بیس بھی شہر یا آبادی کا زُخ سے فرقہ خاص نہ چھین لیس اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو بیس بھی شہر یا آبادی کا زُخ سے فرقہ خاص نہ جھین لیس ہی مقیم ہو جاؤن گا۔ ابھی یہ خیال میرے دل میں تھا کہ دوران ہار میں مارے دل میں اور اگر انہوں سے محفوظ رہے۔ اور پول سلسلہ عالیہ چشنیہ کے فرقہ کی بدولت ہم ان راہز وں سے محفوظ رہے۔

# تمام عمر كوتى مكان نهتريدا

سیر الاولیاء میں منقول ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مجھانیہ نے اپنی منام عمر میں با اختیار خود کوئی مکان حاصل نہیں کیا۔ جب آپ بیرانیہ بدایوں ہے وہلی تشریف لائے تو سب ہے پہلے بازار کے اندر ایک مرائے جس کو سرائے نمک کہا جاتا تھا میں فروکش ہوئے۔ آپ محقاتہ نے والدہ اور ہمشیرہ کو یہاں تشہرایا اور خوداس کے قریب ہی '' بارگاہ فلاں قوال' میں رہائش اختیار کی۔ اس محلّہ میں امیر خسرو محقات کا مکان جی تھا۔ چندروز کے بعد راوت عرض کا مکان خالی ہوا تو آپ محقاتہ ، محفرت امیر خسرو حضرت امیر خسرو محقات کی وساطت ہے اس مکان علی ہوا تو آپ محقات کے اندر میں تشریف کے جو کہ مندرہ بیل کے نزد یک حصار دبلی ہے اس طرح متصل تھا کہ حصار کا برج اس مکان سے اندر آپ مکان کے اندر آپ مکان کے اندر آپ مکان کی محارد بلی ہے اس طرح متصل تھا کہ حصار کا برج اس مکان کے اندر آپا ہوا تھا اس مکان کی محارد نہایت و سیج و ہلندشی۔

O\_\_\_O

## مع المراقع الدين عيسوداندا الدين عيسوداندات الدين عيسوداندات الدين عيسوداندات الدين المراقع الدين المراقع المر

### قصه نمبر ۲۱

# مكان سے بے دل كرنے كا انجام

سید محمد کرمانی میرینی سیر الاولیاء کے جد بزرگوار تھے۔ جب وہ پاک پتن سے مع آبل وعیال دبلی تشریف لائے تو وہ بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میرینا تھی کے پاس ای مکان میں فروکش ہوئے۔ اس مکان کی تین منزلیس تھیں نیچے کی منزل میں سید محمد کرمانی میزان میں آپ میرینا وعیال رہتے تھے۔ درمیانی منزل میں آپ میرینا تھی درمیانی منزل میں آپ میرینا وغیرہ درمیانی منزل میں کھانا وغیرہ میں تا یہ میرینا میں کھانا وغیرہ میں ایک منزل میں کھانا وغیرہ میں دورہ کی منزل میں کھانا وغیرہ میں دورہ کے میں ایک منزل میں کھانا وغیرہ میں دورہ کے میں ایک میں ایک منزل میں کھانا وغیرہ میں دورہ کے میں ایک میں کھانا وغیرہ میں دورہ کے میں ایک میں کھانا وغیرہ میں ایک میں کھانا وغیرہ میں دورہ کے میں ایک میں کھانا وغیرہ میں کھانا وغیرہ کے میں ایک کھانا وغیرہ کے میں ایک کھانا وغیرہ کے میں ایک کو ایک کھانا وغیرہ کے میں ایک کھانا وغیرہ کھی دی کھی دی کے میں ایک کھانا وغیرہ کھی دیں میں کھانا وغیرہ کھی دی کھی دی میں ایک کھانا وغیرہ کھی دی کھی دیں میں کھانا وغیرہ کھی دی کے میں ایک کھی دیں ایک کھی دیں ایک کھی دیں ایک کھی دی کھی دیں میں کھی دیں کھی دیں ایک کھی دیں کے دیں کھی دیں کے

المرات قواجه نظا الدين تروافعات كالمراق المراق المر

جاسكيں۔ بالآخر آپ برخالفظ كى كتابيں جن كے سوا آپ برخالفظ كا بجھ سامان نہ تھا ميں نہ الآخر آپ برخالفظ كى كتابيں جن كے سوا آپ برخالفظ كى مكان كے سامنے ميں نے اسے اپنے سر پر دکھا اور چھيركى معجد بيں جو سرائ بقال كے مكان كے سامنے تھى ميں لے گيا۔ ايک شب راوت تھى ميں لے گيا۔ ايک شب راوت عرض كے مكان بيں ايك آگ كى كہ تمام مكان جل كر سياہ ہو گيا اور زبين بيوسة ہو گيا۔

سيد محركر ماني موالي موالي سك الل وعيال معجد كى ديورهي ميس ريا ووسر روز سعد کاغذی مناللہ نے جو کہ حضرت سے صدر الدین عارف میلا کے مرید تھے نے بیسارا ماجرا سنا تو برس محبت کے ساتھ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مرسلے کو اسے مكان ميں كے كے اور ان كو بالا خاند ميں رہائش دى۔ سيد محد كرماني ميناني ك کتے دوسرا مکان خالی کردیا گیا۔ایک ماہ تک آپ بھتات اس مکان میں فروکش رہے۔ ایک ماہ کے بعد آپ مشاہد بہاں سے اٹھ کرسرائے کابدار میں جو بل قیصر سے متصل ہے میں مقیم موسے۔اس سرائے میں ایک مکان تھا آپ میالنہ تو اس مکان میں فروکش موے اورسید محد كرمانى ميليد كے اہل وعيال كوايك جره ميں جكد دى۔ اس كے بعد ایک مدت بعد بہال سے بھی اٹھ کر محد میوہ قروش کی دوکان کے درمیان شادی کلالی کے مکان میں رہائش پذیر ہوئے۔ حرمی الدین شریدار کے اقرباء نے جوآب میالد کم بدومعتقد من بہال آپ مسلم کورسے شرفیا اور بہت منت وساجت کے بعد ممل الدين كے مكان ميں لے محے۔ بيات دوسرے مكانوں كے بيال آپ مسلة كوزياده راحت وجعيت عاصل موتى

OLLOLLO

### ما الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين المواقعات الدين الدين الدين الدين المواقعات الموا

### قصه نمبر ۲۲

# خواجه محرنعلين دوز جمئة الله كى ضيافت

سیر الاولیاء میں منقول ہے ای محلّہ میں ایک بزرگ رہا کرتے ہے ان کا مواجہ محمد معلین دور مینیات میں منقول ہے ای محلّہ میں ایک بزرگ رہا کہ مواجہ محمد معلین دور مینیات محمد محمد معلیات میں انگلیاں ہمیشہ چڑے کے دنگ ہے دنگین رہتی بھیں اور حضرت خضر علیاتی ہے ان کی طاقات تھی۔ ایک دفعہ ان بزرگ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مینیات کی مع دو تین یاران کے دعوت کی اور ایک طباق میں محمد کی نظام الدین اولیاء مینیات کی مع دو تین یاران کے دعوت کی اور ایک طباق میں محمد کی نظام الدین اولیاء مینیات کی باتیں کہی شروع کیں ۔ آپ مینیات نے جب کھانا شروع کیا تو ہرایک نے مطابعت کی باتیں کہی شروع کیں ۔ آپ مینیات نے فرمایا۔

"موری کیا تو ہرایک نے مطابعت کی باتیں کہی شروع کیں ۔ آپ مینیات نے فرمایا۔

"موری کیا تو ہرایک نے مطابعت کی باتیں کہی شروع کیں ۔ آپ مینیات نے فرمایا۔

"موری کیا تو ہرایک نے مطابعت کی باتیں کہی شروع کیں ۔ آپ مینیات نے والیات کے گھر میں قدر ہے نمک تھا انہوں نے پیا

O.....O.....O

### والمراث الدين أسورانها الدين أسورانها الدين المراق المراق

### قصه نمبر ۲۳

# مردان غيب كي تصبحت

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء عظام الدین ایک باغ میں کہیں مستقل رہائش کا انظام ہو اور پھر ایک روز حوض رائی کے یاس ایک ہاغ میں جا نکلا۔ اس باغ کو باغ حسرت کہتے ہیں میں نے وہاں وضو کر کے دور کعت تماز نقل اوا کی اور مناجات میں مشغول ہوگیا۔

"اے اللہ! میں اپنے اختیار سے کہیں بھی نہیں رہنا جاہتا جس عگہ میر بے دین و دنیا کی خیریت ہووہاں مجھے تیج و ہے۔"

جلد میر نے دین و دنیا ی بریت ہو وہاں بھے تی و ہے۔
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں ہے۔ فرماتے ہیں ابھی میں اس دعا میں مشخول تھا کہ بیکا بیک ایک طرف سے آواز آئی کہ تیری جگہ غیاث پور میں ہے۔ میں نے بھی غیاث پور میں ایک ایک طرف سے آواز آئی کہ تیری جگہ غیاث ہوا کہ بیہ مقام کس نے بھی غیاث پور و یکھا نہ تھا اور نہ بی اس کا نام سا ہوا تھا۔ جیران ہوا کہ بیہ مقام کس جگہ بر ہے؟ پھر میں اپنے ایک دوست نیٹا پوری کے پاس گیا تا کہ اس سے دریافت کرسکوں کہ غیاث پور میں جگہ ہے؟ اس کے گھر والوں نے جواب ویا کہ وہ غیاث پور بی کیا ہوا ہے۔ جس میں رہنے کا بی گیا ہوا ہے۔ جس میں نے اپنے دل میں کہا یہ ضرور و بی غیات پور ہے جس میں دینے کا بی گیا ہوا ہے۔ جس میں دینے کا

مجھے تھم دیا گیا ہے۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مراہ فرمائے این میں ان کے ساتھ عیات پور آیا۔ ان دنوں بیموضع ابیا آیاد شرقا اور شرکولی اسے جانتا تھا۔ میں سے میل

سکونت اختیاری۔ یہاں تک کے سلطان معز الدین کیفیاد نے دریائے جون کے کنارے موضع کیلو کہری بین کل اور شہر و جامع معجد کی بنیاد رکھی تو امرائے شہر کی آمدور دنت اس جانب بکثر ت ہوگئی۔ مخلوق کی مزاحت و کثر ت حاضری سے میر ہے اوقات میں خلل آیا اور پھر میں اس اندیشہ میں میثال ہوا کہ یہاں سے کہیں اور چلا جانا جا ہے۔ پھر بیہ رائے قائم کی کل حضرت مولانا امین الدین احد محدث مرابط کا سوئم ہے اور میں ان رائے قائم کی کل حضرت مولانا امین الدین احد محدث مرابط کا سوئم ہوتی ہے اور میں ان کی فاتحہ خوانی میں شریک ہوں گا اور شہر میں رہنا اختیار کروں گا کیونکہ وہاں لوگوں کی آمدر وفت کم ہوتی ہے۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں استے ہیں ای اثناء میں ایک جوان صاحب جمال میں اثناء میں ایک جوان صاحب جمال محیف و ناتواں جس کے چرہ سے آثار کمال نمایاں سے آیا ہے اور واللہ اعلم وہ مردان غیب سے تھا یا کون تھا میر ہے یاس آیا اور میرے پاس ہیڑھ گیا۔اس نے بیٹھے تی مشعر کیا۔

آن روز که مه شدی نمی د اسی شدی که این شد شد که انگشت نمائی عالمی خواید شد امروز که زلفت دل حلقه بیرد بود و در مود مود

حضرت خواجه نظام الدين اولياء ومنالة فرمات بين يحروه محصت مخاطب موا

أُور كمن لكار

"اول تو آدی مشہور نہ ہوا ہو جب اللہ عزوجل اے مشہور بنائے تو ولی بات نہ کرے جس ہے کل قیامت کے روز حضور بنائے کریم سے علے سامنے شرمندہ ہونا رہے۔"

### المرية تواجه نظا الدين في واتعاب الدين في واتعاب الدين في واتعاب الدين في واتعاب الدين في الدين في المريدة الم

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء عمید فیرماتے ہیں بھروہ کہنے لگا۔ ''میرکیا قوت اور کیا حوصلہ ہے کہ خلق سے جدا ہو کر گوشتہ خلوت وصونڈ نے بھریں اور اللہ کے ساتھ مشغول ہوں۔''

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء عمینیہ فرماتے ہیں جب وہ جوان اپنا کلام ختم کر چکا تو میں نے اقدرے کھا تا اس نے سامنے پیش کیا اس نے ہاتھ نہ ڈالا۔ میں فتم کر چکا تو میں نے قدرے کھا تا اس نے سامنے پیش کیا اس نے ہاتھ نہ ڈالا۔ میں نے ای وقت زیت کی کہ میں بہیں رہوں گا اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ تب اس نے قلیل کے ای وقت زیت کی کہ میں بہیں رہوں گا اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ تب اس نے قلیل کیا۔

حضرت خواجه نظام الدین اولیاء میشانیه فرماتے ہیں میں نے پھراس جوان کوکہیں نہیں دیکھا۔

O.....O......O

### صوم الدہر

سیر الاولیاء میں منقول ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میزاندہ فرماتے ہیں ایک دن میں شخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود کئے شکر میزاندہ کے ساتھ کشی میں سوار تھا اور دیگر یاران بھی ہمارے ہمراہ ہے۔ سخت گرمی کا موسم تھا اور یکر یاران بھی ہمارے ہمراہ ہے۔ سخت گرمی کا موسم تھا اور یکر قبلولہ میں مشغول ہوئے۔ میں شخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود کئے شکر میزاندہ کی گس رائی میں مشغول تھا۔ آپ میزاندہ نے یوجھا۔

"أياران كهال بين؟"

حصرت خواجد نظام الدين اولياء عرضائية قرمات بين مين في من عرض كيا-ووسيحه فيلولد كررست مين -"

جعرت خواجه نظام الدين اولياء ميشلة قرمات بين سيخ الشيوخ والعالم

حضرت باما فريدالدين مسعودت شكر من أله فرمايا-

ودمم أو مين تم سي محد كرون جب تم دبلي يبنيونو عابده اختيار

كرناه بركار رمناه يحمد بات ميل ب كدروزه ركفنا آوها راستهب

اور ہاتی تمام اعمال مل جے وغیرہ کے آدھاراستہ ہیں۔

حصرت خواجہ نظام الدین اولیاء موالد فرمائے میں اس کے بعد مولانا بدر

الدين اسحاق مُراللة في كيا-

# الدين في المريق من المالي الدين في المالي المريق المالي المالية المال

لینی تم نے اس سفر میں شیخ التیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود کیج شکر عبید سے بہت می نعمتیں حاصل کیں۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بر اللہ فرماتے ہیں شخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود کئے شکر بر اللہ کے فرمان سے جھے اس قدر ذوق عاصل ہوا تھا کہ میں دریافت نہ کرسکا کہ کون سا مجاہدہ اختیار کروں۔ آخر یاران طریقت سے تذکرہ کیا اور ان ہی کے مشورے سے صوم الدہر اختیار کیا لینی ہمیشہ روزے رکھتا ہوں اور صاف طور پر تھم نہیں ہوا تھا اس لئے بھی بھی اس میں خلل پر جاتا ہے۔

O.....O......O

### غيب سے رزق آنا

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء روہ فراتے ہیں کہ عہد غیائی میں دوجتیل کے من جرفر بوزے آئے تھے اور ساری فصل گرر جاتی تھی اور میں خربوزے نہ چکھتا جمان اس بات سے نہایت خوش رہتا تھا اور تمنا کرتا تھا ساری فصل میرے کھائے گرر جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ آخر فصل میں ایک شخص کچھ خربوزے اور کچھ روٹیال لے کر میرے پاس آیا اور چونکہ وہ غیب سے تھا اس لئے میں نے اسے قبول کیا اور ای روز کھا اور ای روز کھا اور ای روز کھا اور ای روز

خطرت خواجہ نظام الدین اولیاء عربی فرماتے بین ایک دفیدرات دن گرر دوسری رات آئی تھی کہ بین ایک دوسری رات آئی تھی کہ بین نے اور میرے تمام متعلقان والی خاند نے پچھٹ کھایا تھا اور ان دنوں ایک جنیل کی دوسیر میدہ کی روشیاں آئی تھیں مگر میرے یاس ایک دانگ بھی نہ تھا کہ روئی کھا تا اور ایس حالت میں اگر کوئی شخص قندوشکر یا کیڑا ہدید انک دانگ جس نہ تھا کہ روئی کھا تا اور ایس حالت میں اگر کوئی شخص قندوشکر یا کیڑا ہدید انتا تو اس کوفروخت کر کے غرض بوری کرنا ممکن تھا۔ مگر ایسا نہ کرتا جوغیب سے آتا اس کوکام میں لاتا ظاہر ہے کہ ایسی چیز وال سے بھوک کیسے دفع ہوسکتی ہے؟

O\_\_\_O

# خشك تفجيرى

فیرالجالس میں حضرت مخدوم نصیرالدین چراغ شاہ دہاوی میں ہے منقول ہے فرماتے ہیں کہ میں نے سلطان المشاری حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھیارتہ کی زبان مہارک سے سنا ہے کہ جب میں دروازہ مندہ کے پاس حصار شہر کے برج میں رہتا تھا تو تین روز گرر گے اور پچھٹو خات نہ ہو میں آخر ایک شخص نے دروازہ پر اس کے اور پھٹو خات نہ ہو میں آخر ایک شخص نے دروازہ پر اس کے دروازہ پر کون آیا ہے؟ آکر کواڑ پر ہاتھ مارا۔ میں نے کس سے کہا کہ جاکر دیکھو کہ دروازہ پر کون آیا ہے؟ اس نے دروازہ و طباق دیا اس نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھیڑی کا طباق لئے ہوئے تھا۔اس نے وہ طباق دیا اور چلا گیا۔ جب وہ طباق لے کرا عمر آیا تو میں نے اس سے کہا تم اس شخص کو پیچائے ہو کہ کون تھا؟ اس نے کہا کہ میں نہیں بیچا تنا وہ کون تھا؟ آخر میں ہم سب نے مل کر وہ کھوڑی کھائی اس خشک کھیڑی میں ہم کو ایسا لطف آیا کہ آج تک کی کھاٹا میں نہیں آیا ہوگا۔

# ہنوز ہم کو بھوکا رکھنا منظور ہے

Omenic Ontain

### والمرية فواجه نظا الدين في وانعات كالمراق على الدين في وانعات المراق الدين في المراق ا

### قصه نمبر ۲۸

# تم وین کے کام میں میرے مددگار ہو

حصرت خواجہ نظام الدین اولیاء بڑاتیا کی خانقاہ میں فقر و فاقہ کی فوبت یہاں تک پہنچ چی تھی کہ تمام خاو مان اور یاران ان کا حال بھی انتہائی خستہ ہو چکا تھا۔
ایک دن سلطان جلال الدین خلجی کو یہ خبر پیجی تو اس نے پھونتو حات آپ روائی کی فرمان ہوتو خدام خانقاہ خدمت میں روانہ کیں اور یہ بھی کہلا بھیجا کہ اگر آپ بڑاتی کا فرمان ہوتو خدام خانقاہ کے لئے ویہات نذر کے جا میں تا کہ بفراغت اطاعت خداوندی میں معروف ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بڑاتی کی خرش نے سلطان جلائی الدین خلجی کی عرض قبول نہ کی ۔ بعض خدام کو جب آپ بڑاتی کی بات کا علم ہوا تو بالا نقاق آپ بڑاتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا۔

"آپ مطالعہ خودان دیہات کی آبدنی میں سے ایک بائی بھی وصول نہ کریں مرجم خدام کا بھوک اور فقرو فاقتہ کی وجہ سے برا

حال ہور ہاہے۔

صرت خواجہ نظام الدین اولیاء عظام کے ان کی گرارشات س کر سوجا کہ ان لوگوں کے کہنے سنے کا جھے کوئی فکر نہیں ہے زیادہ سے ڈیادہ برای نیست کہ بدلوگ جھے سنے کا جھے کوئی فکر نہیں ہے ڈیادہ سے ڈیادہ برای نیست کہ بدلوگ جھے سے عاجز ہو کر چلے جا کیں گے۔ ہاں! مگر باران اعلیٰ سے جھے کومشورہ کرنا جا ہے۔ تا کہ ان کا بھی امتحان ہو جا ہے کہ قبول دنیا کی بایت ان کی کیا زائے ہے؟ چنا نچہ آپ

علا حسن خواجہ نظام الدین سوواقعات کی کھی کے دیہات قبول کرنے ہے۔

مرنے جاہئیں کہ نہیں ؟ سب نے کہا۔

دمولانا نظام الدین می الدین کہ ایس کے اس می کھر کی میں کہ دیہات قبول روقی کھاتے ہیں مگر دیہات معین کر لیس کے تو پھر ہم آپ میں اس کے تو پھر ہم آپ میں دیکیں گے۔

میں نے کہاں کا پائی بھی نہیں گے۔

میں نے کہاں کا پائی بھی نہیں گے۔

دھزت خواجہ نظام الدین اولیاء میزات ہے جواب من کر بے حدخوش ہوئے اور قرابال کی پروائیس اور میرا مقصودتم لوگوں سے ب پس میرا دل بہت خوش ہوا ہے۔ الحمد للدا تم میرا دل بہت خوش ہوا ہے۔ الحمد للدا تم میرا دل بہت خوش ہوا ہے۔ الحمد للدا تم میرا دل بہت خوش ہوا ہے۔ الحمد للدا تم میرا دل بہت خوش ہوا ہے۔ الحمد للدا تم میرا دل بہت خوش ہوا ہے۔ الحمد للدا تم میرا دل بہت خوش ہوا ہے۔ الحمد للدا تم میرا دل بہت خوش ہوا ہے۔ الحمد للدا تم میرے دین کے کام میں مدد گار ہواور یاران کوائیا ہونا چاہے۔ "

O.....O.....O

### حالت استغناء

سر الاولیاء میں منقول ہے جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں اللہ میں اولیاء میں اللہ میں اولیاء میں اللہ میں نشریف لے کئے تو آپ میں اللہ میں اللہ

O Daniel O

### محبت خداوندي كي خوشبو

کے مزار باک برالی کا ایک درخت تھا جو کافی عرصہ سے ختک تھا۔ میرے جلہ کے دوران وہ ترویاں میں اسے مرار کے سامنے

كفر م مؤكر عرض كيا-

و و خطرت! ان جالیس روز مین تو درخت کی کایا بلید گئ مر میری حالت میں محدقرق میں آیا۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے بیہ کہراہیے گھر کی راہ کی۔ راستہ میں ایک بزرگ گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے میں نے جانا کہ بیرکوئی مست ہیں۔ میں ان کے سامنے سے بٹ گیا وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں دومری طرف بلنا تو وہ ادھرکو بھی آ مجھے۔ آخر کا رہا جا دہن کھڑا ہو گیا اور دل میں کہا۔

والمرت واحد نظا الدين ميسودانيات الدين ميسودانيات الدين ميسودانيات

" در مجمول تو میر فضی کون بین اور کیا کرتے بین ؟"

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مین فرماتے ہیں جنب وہ میرے قریب آئے ہیں جنب وہ میرے قریب آئے تو دونوں ہاتھوں کو بھیلا کر مجھے سے بغلگیر ہوئے اور ان کے منہ اور سینہ سے مجھ کو عظر اور عزبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں مجھ گیا کہ مید حضرت شخ دساں مینید ہیں۔ انہوں نے فرمایا۔

"صوفی تمہارے سیدے محبت خداوندی کی خوشبوآتی ہے۔ محرک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مرائی فرماتے بین سے کہتے ہی وہ میری نظروں سے عائب ہو گئے۔ میں سمجھ گیا انشاء اللہ عروجل محبت خداوندی اور معرفت خداوندی اور معرفت خداوندی مجھے ضرور حاصل ہوگی کیونکہ شخ رسال محتالت نے میرے حق میں ایسا ہی فرمایا ہے۔

O.....O......O

### واجد نظا الدين يسووانيات الدين المالين الدين المالين الدين المالين الم

### قصه نمبر ۲۱

# ميراجانا التدكى طرف ب

سیرالاولیاء میں منقول ہے کہ ایام فقرو فاقد میں ایک شخص حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں خانقاہ میں حاضر ہوا اور جب فقرو فاقد کی صور شحال دیمھی تو کہنے

در مین علم سمیناء سے واقف اور صنعت ذہبی پر قادر ہوں لین سونا
بنانا جا تنا ہوں اگر حکم ہوتو خاد مان خانقاہ سے سی کو بہ ہنر بتا دوں
تاکہ فقرو فاقد کی مشقت جاتی رہے اور فراخی جاسل ہو۔'
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں اولیاء میں اور شہری فرمایا اور فرمایا۔
''اے عزیز! مجھے نہ تیرے زرسے کام ہے اور نہ ہی ذہب سے۔
دھابی الی اللہ یعنی میرا جانا اللہ کی طرف سے ہوں کے
سواباتی سب ہوں ہے۔'

O.....O.....O

### واجد نظ الدين تروانعات الدين الدين الدين المالين الدين المالين المالين

### قصه نمبر ۲۲

# نفس کشی کی انتهاء

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء برخانیہ فرماتے ہیں جن دلوں میں پاک بنن میں بابا فرید برخانیہ کی صحبت میں موجود تھا میر اایک دوست جو عالم وین تھا اور میرا ہم درس تھا اور ہم دولوں علمی مسائل پر بحث کیا کرتے ہتے وہ پاک بنن آیا اور جب اس نے جھے یوسیدہ لباس میں ویکھا تو میرے حال پر افسوس کیا اور کہا تم نے مید کیا حال بنا لیا اور اگرتم دبلی میں مرس ہوتے تو یقینا اس وقت مجہد ذیانہ ہوتے اور تہاری زندگی اطمینان سے بسر ہوتی۔

حفرت خواجہ نظام الدین اولیاء مُرافظہ فرماتے ہیں میں نے اپ دوست کو کھے جواب نہ دیا اور جب میں بابا فرید مُرافظہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مرسید کھے جواب نہ دیا اور جب میں بابا فرید مُرافظہ کے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مرسید کشف باطنی سے میرے احوال سے آگاہ ہے آپ مُرافظہ نے فرمایا کہ اگرکوئی دوست ل جائے اور وہ تمہارے حال پر افسوں کرے اور کے کہم نے بدکیا حال بنا رکھا ہے اور تم مدرس بن جائے تو ایسے میں تم اسے کیا جواب دو گے؟

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مُرافظہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضور!

جوآپ مُرافظہ ارشاد فرما کیں۔ آپ مُرافظہ نے فرمایا اگرکوئی ایسا کے تو بیشعر سا دیا ہے۔

دره به مری تو سرا راه خولی کیرو برو نه همری تو سرا راه خولی کیرو برو نرا سعادت یاد امر گول ساری

والمرت واجه نظا الدين ميووانيات

حصرت خواجہ نظام الدین اولیاء عُیشہ فرماتے ہیں پھر بابا فرید عُیشہ نے اس فرمایاتم کنگر فانے میں جلے جاو اور وہاں مختلف کھانے خوان میں ہجا کر اپنے اس دوست کے پاس لے جاؤ سی نے حکم کی تعمیل کی اور جب میرے دوست نے دیکھا تو روتا ہوا میرے پاس آیا اور سرے خوان اتاد کر کہنے لگا تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا میرے مرشد باک نے مجھے اس کا حکم دیا تھا۔ اس نے میری بات سی تو کہا تمہارے مرشد نے تمہیں نفس کئی کے اس مقام تک پہنچا دیا ہے تم جھے ان کے پاس لے چلو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ پہلے کھانا کھا او اور پھر میں تمہیں اپنے مرشد کے پاس لے چلوں گا۔ الغرض ہم دونوں نے کھانا کھایا اور جب کھانے سے مرشد کے پاس لے چلوں گا۔ الغرض ہم دونوں نے کھانا کھایا اور جب کھانے سے فارش جو کے تو اس نے خادم سے کہا کہ وہ خوان اٹھا لے۔ میں نے فارش جو کہا ایسا ہم گرنہیں ہوگا اور تم بیخوان میرے سر پر رکھو اور میں جسے آیا تھا و لیے ہی واپس جاؤں گا۔ پھر میں اپنے دوست کو لے کر بابا فرید رکھواور میں جسے آیا تھا و لیے ہی واپس جاؤں گا۔ پھر میں اپنے دوست کو لے کر بابا فرید رکھواور میں جسے آیا تھا و لیے ہی واپس جاؤں گا۔ پھر میں اپنے دوست کو لے کر بابا فرید رکھوائی گریہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جب کھان گا مرید ہوگیا۔

(O\_\_\_O

# الدين من الدين الدين

### قصه نمبر ۲۳

# مح كورزاق مطلق بلاواسطه رزق بهنجائے كا

كتاب جوامع الكلم بين منقول ہے ايك مرتبه حضرت خواجه نظام الدين اولیاء میشد کے بال کی روز سے فاقہ تھا اور مجھ فتوخات نہ ہوئی تھیں۔ ایک معلم کو اس کی خبر ہوئی اور انہوں نے چند جولا ہوں سے جو وہان رہتے سے سے اس کا ذکر كيااوركها نهايت افسوس كامقام بي كدايك بزرگ تمهازے محلے بيس بيں اور كئي رَوز سے فاتے کررے ہیں تہہیں ان کی کوئی خبرہیں ہے۔ جولا ہوں نے ای وقت کھانا تیار کیا اور آپ میسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ میسلیم نے جب اس کھائے کوتناول کرنا جاہا تو ایک جولا ہے کی زبان سے نکلا اس معلم پر اللہ کی رحمت ہو۔ آپ عليد فورا كمان سيم اتعظی ليا اور فرماياتم في كيا كماراس جولات في معلم کے بیان کی کیفیت عرض کی کہ اگر وہ معلم بیان نہ کرتا تو ہم آپ میزاند کے طال سے عافل عظے۔آپ مراسد حوال ہے كى زبان سے بدكام س كرتها بت آزروہ موسة اور فرمایات سے سر تین کی میں ہر گزید کھانا شکھاؤل گا۔ جولائے سخت پشیان ہوئے اورعرض كيا اس مرد في نادانسته بيه بيبوده كؤتى كى بيان كى تفقير معاف فرما دين اور كهانا تناول فرما كين - آب مسائلة في مايا جو يحد كياتم في خود كياسي أن كهافية كو کے جاو اور خود کھا لو مجھ کورڈاق مطلق بلاواسط رڈق چیجائے گا۔

## فقرظا ہری کی دیک

سير العارفين ميس منقول في ابتداء مين حصرت خواجه نظام الدين اولياء من الله الله المن دولوگول في ارادت وخلافت كورجات حاصل كير ان مين مولانا مربان الدين غريب مينية مهل خليفه بين اور أبين آب مينية في وكن كي طرف رخصت فرمایا تھا اورشہر بربان بور اسمی کے نام برآباد ہوا ہے۔مولانا بربان الدین غریب میافته کا مزار یاک شہر دولت آباد میں ہے۔ آپ مین کے دوسرے طبقہ مولانا كمال الدين ليفوب مين من من من من البيل أب مين في الدين المال الدين العقوب مين من من المال الدين العقوب من المال الدين العقوب من المال الم يكيا تها ما الدين مين جوش من لنك يح قريب ولا نا كمال الدين ليقوب والنا كا مزار مبارک مرخع گاہ خلائق ہے۔ یہ دونوں بزرگ خصرت خواجہ نظام الدین اولیاء منائد کی خدمت باسعادت میں مجاہدہ وریاضت کے اندرمشغول شھے۔ایک دفعہ جار مرور سے کوئی فوصات مدہوئی جس سے روزہ افطار کیا جاتا۔ آپ منالہ سے بروس اللي الله بزرگ اور صعيفه ورت رئي تھي اور وہ بھي آب عضاية كے ساتھ عقيدت ركھتي المحلى - وه يرخه كات كرائ كى مزدورى ين جوفريدى اوراس كا آيا يستى تونان بينمك يكا كرروزه افطار كراتي تفي الن روز صعيفه أده بيركا آيا آب يمنينه كي خدمت مين اللي تو أب منالة في مولانا كمال الدين منالة كومم ديا كداس أفي كو منذيا ميس ڈال کرنڈرے یانی کے ساتھ آگ پر مکا دو شاید کوئی مہمان بھنے جائے۔مولا نا کمال

الله المراق المراق من المراق المر الدين عضيد في اليابي كيا اور منذيا كے فيح آگ جلا دى۔ منذيا ميں اس قدر جوش آرہاتھا اوزاں قدریک رہی تھی کہ جم کے کی بھی حصہ میں ایک بوند بھی گرتی تو آبلہ ڈال دیتی۔اتے میں ایک فقیر کمبل پوش آیا اور کہا اے شخ اگر کھے ماحصر ہوتو میرے ياس لايئ-آب من الله في المناه في ما ورويشول كا كام شفقت كرنا هي آب تشريف لا كيل. منڈیا کی رہی ہے۔ درویش نے کہا آپ مشاہد خود اٹھے اور میرے یاس منڈیا لے آئے۔ آپ میشانیہ ای وقت اٹھے اور آسٹین مبارک ہاتھ میں لیبٹ کر ہنٹریا کو اٹھایا تا کہ ہاتھ ہنٹریا ہے نہ جل جائے۔اس کے بعدوہ ہنٹریا لا کران درولیش کی خدمت میں رکھ دی۔ درولیش نے اپنا ہاتھ اس منڈیا میں ڈال کر کھانا شروع کر دیا حالاتکہ ہنڈیا برابر جوش زن تھی۔ آپ بڑاللہ ہنڈیا کو بکڑے ہوئے کھڑے تھے اور آخر کار جب وہ درولیش کھا سے تو آپ میشاند کے ہاتھ سے ہنڈیا لے کرز مین پردے ماری اور منڈیا فکڑے مکڑے ہوگئے۔ پھراس درولیش نے آپ میلند سے مخاطب ہو کر کہا۔ "مولانا نظام الدين (مِنالَة )! شيخ فريد الدين مِنالَة في كو نعمت باطنی عنایت فرمائی ہے اور تمہاری فقر ظاہریٰ کی دیگ کو میں نے تو از دیا ہے۔ پھروہ درولیش نظروں سے عائب ہو گیا اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مراه کا خدمت میں اس فدر فتو حات اور ندرانہ جات وشکرانہ کی آمدشروع ہوئی کہ صدحاب سے باہر اور ربط تقریرے باہر ہے۔

### والمراجة المراك من المراك المر

### قصه نمبر ۲۵

# مشيخ الشيوخ والعالم عن الله كل دعا كي تعليم

راحت القلوب میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء عمید سے منقول ہے جب میں بہلی مرتبہ پاک بنین حاضر ہوا تو شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین استور شیخ شکر عمید یا و فرید الدین الدین (مرتباتی اس دعا کو یاد کرلواور پھر مسعود شیخ شکر عمید کے فرمایا مولانا نظام الدین (مرتباتی ) اس دعا کو یاد کرلواور پھر آپ میزاند کے بیاں دعا کی تعلیم دی۔

"اے گلون برنصل کرنے والے اور اچھی اچھی بخشش کے ساتھ دولوں ہاتھ کشادہ رکھنے والے اور اچھی اچھی بخششوں والے الے برا وبلیات کے دفع کرنے والے اجفرت محمصطفی مضافی مضافی الدی آل پر درود دسجے والے اہمارے روز مرہ کے گنا ہوں کو معافی کردے اور جمیں اسلام پر موت وے اور معافی کردے اور جمیں اسلام پر موت وے اور معافی بین پر معافی کے ساتھ ملائے تمام انبیاء ومرسلین اور ملائکہ مقرین پر درود وسلام بکثرت کے ساتھ ملائے کہ سب رحمت کرنے والون سے بردی درود وسلام بکثرت کے الاقت سے بردی

حضرت خواجه نظام الدين اولهاء مرية الله فرمات بين مين نے عرض كيا۔

''مفور بہت بہتر ہے۔''

حضرت خواجه نظام الدين اولياء ومنالة فرمائة بين مين ان دنون انتهائي

### من الدين عروانها الدين عروانها الدين عروانها الدين عروانها الدين عروانها على الدين ا

استغراق میں مشغول تھا۔ شخ الثیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسغود سنج شکر عبد الدین مسغود سنج شکر عبد نے فرمایا۔

''اس دعا کو یاد کر کے اس برمواظبت کرونؤ پھر میں تم کوانیا خلیفہ بناؤں گا۔''

حضرت خواجه نظام الدین اولیاء عمینی فرمات بین چنانی به فرمان که دعا گو ایها ہی کرتا رہا اور شہر مین چلا آیا۔ میں تین بار دہلی ہے شخ الشیوخ والعالم حضرت بایا فریدالدین مسعود سمج شکر عمین کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا ہوں۔

0....0

# ان کی محبت اور خلوص آج بھی برقرار ہے

ت الشيوخ والعالم حفرت بابا فريد الدين مسعود سنخ شكر مجيلة نے ايک مرتبه فرمايا ايک فخص ميرا مريد موا اور يجھ عرصه ميرے پاس رہا پھر جب وہ ميرے پاس سے چلا گيا تو اپنى بہلی حالت پر والین آ گيا۔ اس طرح ایک اور شخص ميرا مريد آبوا اور وہ بھی جب تک ميرے پاس رہا ورست رہا گر جب واپس گيا تو اپنے بہلے حال پر واپس لوٹ اين ميرے پاس اے بيل حال پر واپس لوٹ اين آھے بيں حال پر واپس لوٹ گيا گر جب سے مولانا نظام الدين ميرے پاس آ سے بيل حال پر واپس لوٹ گيا آوران کی محت اور خلوص آج بھی برقرار ہے۔ بيا سات ہے بيل

# دعاكة داب كولحوظ ركها

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء برداللہ کے ہاتھ میں ایک مرتبہ شخ الشون والعالم حضرت بابا فرید الدین مسلود کئے شکر برداللہ کے ہاتھ میں ایک دعاتھی آپ برداللہ کے فرمایا کہ کون ہے جو اس دعا کو یاد کرے۔ میں مجھ گبا کہ آپ برداللہ میرے متعلق ارشاد فرمارے ہیں چنانچہ میں نے سلام کیا اور عض کیا حضور! کیا میں اسے یاد کر لوں؟ آپ برداللہ وہ دعا مجھے عطا فرمائی اور میں نے اس دعا کو آپ برداللہ کے میں نے میں نے اس دعا کو آپ برداللہ کی اور میں نے اس دعا کو آپ برداللہ کے بیاں بردھو۔ میں نے بھر پردھا اور پھر وہ دعا مجھے یاد ہوگ ۔ جب میں آپ برداللہ کی فدمت سے واپس آب اور مولا نا بدر الدین آتی برداللہ کی اور تم نے دعا کے آداب کو طوظ رکھا جبہم میں ہے کہا تم نے مرشد پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دعا یاد کر لی اور تم نے دعا کے آداب کو طوظ رکھا جبہم میں ہے کوئی بھی ایسان دعا یاد کر لی اور تم نے دعا کے آداب کو طوظ رکھا جبہم میں ہے کوئی بھی ایسان بین تھا جو اس دعا کو اس کے آداب کو طوظ رکھا جبہم میں ہے کوئی بھی ایسان بین تھا جو اس دعا کو اس کے آداب کو طوظ رکھا جبہم میں ہے کوئی بھی ایسان بین تھا جو اس دعا کو اس کے آداب کو طوظ رکھا جبہ ہم میں ہے کوئی بھی ایسان تھا جو اس دعا کو اس کے آداب کو طوظ رکھا جبہم میں ہے کوئی بھی ایسان بین تھا جو اس دعا کو اس کے آداب کو طوظ کی ایسانہیں تھا جو اس دعا کو اس کے آداب کو طوظ کر کھا درگھا۔

O....O....O

# كتناخي كي سزا

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میشید فرماتے ہیں میں سر منڈ واکر شخ الثیون والغالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گئے شکر میشید کی اجازت ہے وہلی کی جانب عازم سفر ہوا اور میں نے آپ میشید سے طنے والا کمبل کا خرقہ بہن رکھا تھا اور وہلی چنچنے کے بعد میں اس خرقہ کو پہنے جائع مبعد دہلی کی جانب روانہ ہوا تو راستہ میں وہلی چنچنے کے بعد میں اس خرقہ کو پہنے جائع مبعد دہلی کی جانب روانہ ہوا تو راستہ میں کیا واقعہ ہتایا اور مرشد یاک سے ملنے والے خرقہ کے متعلق بتایا تو وہ غصہ میں آگیا اور اس نے آپ میشان کی شان میں بازیبا کلمات کے اور جمعے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میشانی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے تمام واقعہ آپ میشانیہ کے گوش گزار کیا۔ میشانیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے تمام واقعہ آپ میشانیہ کے گوش گزار کیا۔ آپ میشانیہ نے سنا تو رفت ظاری ہوگی اور آپ میشانیہ نے میر سے صرکیا اور جب دوبارہ آپ اور جلال میں آگئے اور فرمایا شرف الدین کوموت نے آن لیا۔ دور جلال میں آگئے اور فرمایا شرف الدین کوموت نے آن لیا۔

جعزت خواجہ نظام الدین اولیاء عمینائی فرماتے ہیں جب بیں رہلی دوبارہ گیا تو پہتہ چلا کے شرف الدین ای دن مرگیا تھا جس دن مایا فرید عمینائی نے اس کے مرنے کی خبر دی تھی۔

O

# كاملين كالجيونا بهي انزركها ب

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھواتہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ بیں شخ الشیوح والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود کئے شکر بواتہ سے کسی دن فرصت میں تعوید تکھنے کی اجازت طلب کردں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مولا نا بدر الدین اسحاق بینا تی ہو آپ بواتہ ہے کے تعوید تکھا کرتے تھے وہ موجود نہ تھے اور تعوید لینے والوں کا ہجوم تھا۔ آپ بواتہ ہے کے تعوید تکھا کرتے تھے وہ موجود نہ تے تعوید تکھنے دیا تھی سے فرمایا تم تعوید تکھنے دیا ہے ہیں تعوید تکھنے دیا ہے ہیں جو اور فرمایا گھرا گئے؟ میں نے عرض کیا حضور! آپ بواتہ سب جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا گھرا گئے؟ میں نے عرض کیا حضور! آپ بواتہ سب جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا گھرا گئے؟ میں نے عرض کیا حضور! آپ بواتہ سب جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا گھرا گئے؟ میں نے عرض کیا حضور! آپ بواتہ سب جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا گاہلین ہوئے گیا اور تھونا بھی اثر رکھتا ہے۔

0....0

### ما ين توادر نظ الدين تروانيات الدين المالين تروانيات الدين الدين

### قصه نمبر ۲۰

# تم نے دلوار کیوں کودی؟

حضرت نواجہ نظام الدین اولیاء محفظ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے کھے
واست پاک بین آرہے ہے واست میں سری کے جنگل میں ایک سانپ نے جھے وس لیا اور میرے ایک سانٹی نے جس جگہ سانپ نے وسا تھا وہاں مضوطی سے کپڑا ایا اور میرے ایک ساتھی نے جس جگہ سانپ نے وسا تھا وہاں مضوطی سے کپڑا ایر حدویا تاکہ ذہر نہ تھیا۔ جب ہم پاک بین کے زدیک پہنچ تو رات کا وقت تھا اور شہر کے دروازے بند ہو چھے تھے۔ میرے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دیوار میں کئی سورائ ہم میر کے دروازے بند ہو چھے تھے۔ میرے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دیوار میں کئی سورائ ہو گئے اور چڑھ کر اندر کود گئے۔ میں خوفزدہ تھا ہو گئے اور چڑھ کر اندر کود گئے۔ میں خوفزدہ تھا میرے ایک بین ساتھی ان کے ذریعے اور چڑھ کر اندر کود گئے۔ میں خوفزدہ تھا الشیوخ والعالم حضر سے بابا فریدالدین مسعود کئے شکر روایت کی مدمت میں حاضر ہوئے الشیوخ والعالم حضر سے بابا فریدالدین مسعود کئے شکر روایت کی مگر میری خیریت دریافت نہ فرمائی۔ الشیوخ والعالم حضر سے برایات کی مگر میری خیریت دریافت نہ فرمائی۔

"سانت كا دُسنا تو اور بات م مرتم في ديوار كيون كوري هي؟"

O = O = O

### والمراجة المراق على المراق المراق

### قصه نمبر ٤١

### مندوستان کی ولایت

حضرت خواجه نظام الدين اولياء عميلية فرمات بين أيك دن ينتيخ الشيوخ والعالم حضرت بابا فريد الدين مسعود كني شكر مِينالد في مايا-"مولانا نظام الدين ( مِنْ الله )! من في من عالمي تقلي وعالمي تقلي وہ مہیں یاد ہے؟

حضرت خواجه نظام الدين اولياء مينية فرمات بين مين في عرض كيا جي حضور المجھے یاد ہے۔ بیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود سیخ شکر بیشاند نے قرمایا کاغذ لاؤ میں کاغذ کے آیا اور آپ جو النہ نے اجازت نامہ اکھا۔ پھراس کے بعدآب مسليد تے فرمایا۔

" مولانا نظام الدين ( مُرالية)! ال اجازت تامه كوبالني مين مولانا جمال الدين مانسوي مسلم كواور ديلي مين قاصي منتخب كو وكها دينا-حصرت خواجه نظام الدين اولياء منطيع فرمات بين اس وفت ميرے ول مين مدخيال كررا ين الشيوخ والعالم جفرت بابا فريد الدين مسعود في شكر روالله من من مناه حضرت شخ نجيب الدين مبنوكل مينية كانام فين ليا كه أنيس بهي ديكانا مكريين خاموش رہا کہ ہوسکتا ہے کہاس میں بھی کوئی راز ہو۔ 

حضرت خواجه نظام الدين اولياء مسلم فرمات بين بين ياك يتن ست والي

مر حرب فرال المراب الم

حضرت خواجه نظام الدین اولیاء میشد فرمات بین پھر مجھے دہلی کی طرف رخصت کرنے ہوئے فرمایا۔

> "موالا نا نظام الدين (ميليه)! ليحكم خداوندى مين نهيس مندوستان كي ولايت مجتنى اور اس مكك كوتمهاري بناه مين حصور ا اوراينا نايم كيا

### والمرين مروانعات الدين ميووانعات المرين المرين ميووانعات المرين ميووانعات المرين ميووانعات المرين المري

#### قصه نمبر ۲۶

# عاجز کی دعا

حضرت جواجہ نظام الدین اولیاء مرشانیہ فرماتے ہیں جب شخ النیون والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود کئے شکر مرشانیہ بار ہوئے تو آپ مرشانیہ نے ایک دن مجھے پاک پنن میں شہداء کے قبرستان بھجا۔ جب میں شہداء کی زیارت کے بعدلوٹا تو آپ مرشانیہ نے فرمایا۔

"مولانا نظام الدین (رئیسی دعائے الزمین کیا۔"
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء برئیسی فی میرے پاس شخ الشیوخ
والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود سنخ شکر برئیسیا کی بات کا کچھ جواب نہ تقان ایک
ون میں شہداء کے قبرستان گیا اور جب واپس لوٹا تو آپ برئیسیا نے فرمایا۔
دن میں شہداء کے قبرستان گیا اور جب واپس لوٹا تو آپ برئیسیا نے فرمایا۔
"مولانا نظام الدین (برئیسیا)! تمہاری دعائے اب بھی بچھ الر

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مراہیے فرمائے ہیں اس وقت میرا ایک
دوست علی بہاری وہاں موجود تھا اس نے عرض کیا۔
" حضور! ہم ناتص ہیں اور آپ جو اللہ کا مل ہیں پھر ہم ناتص و
عاجز کی دعا کا مل کے حق میں کیسے مقبول ہو سکتی ہے ؟"
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء موسیقے فرمائے ہیں شی الشیوح والعالم حضرت

ابا فریدالدین مسعود کنج شکر بیسانید نظام الدین است و الت ندی اور پهراس بات کو بیس نے آپ بیسانی کی بات ندی اور پهراس بات کو بیس نے آپ بیسانی کی خدمت بیس گوش گرار کیا۔ آپ بیسانی کی خدمت بیس گوش گرار کیا۔ آپ بیسانی کی خدمت بیس گوش گرار کیا۔ آپ بیسانی نے فر مایا۔

د بیس بارگاہ خدادندی بیس دعا گو بول کرتم بارگاہ خدادندی بیس مشخول رہو۔ کو بھر بیس بیس شخول رہو۔ کو الدین الحق بیسانی فر اللہ بیس بیس شخول رہو۔ کو الدین اولیاء بیسانی فر ماتے ہیں پھرش الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود کئے شکر میسانی نے جھے اپنا عصا عطا فر مایا اور بیس مولا نا بدر الدین آئی میسانی کے جمراہ اس جگہ چلا گیا اور عبادت خدادندی بیس مشغول رہا۔

بدر الدین آئی میسانی کے بعد بیس آپ بیسانی کی خدمت بیس جاضر ہوا تو آپ بیسانی نے فرمایا تم نے بہت ایجا کیا۔

#### والمراقع الدين يوافعات المراقع المراقع

#### قصه نمبر ٤٣

# تمهاری ایک نگاه بی کافی ہوگی

پھر شیخ الشیور خوالعالم حضرت بابا فریدالدین مسعود گئی شکر برزاند نے فرمایا۔
دمولانا نظام ( مرزاند ) احمہیں دین و دنیا دونوں عطا کئے گئے
اور ہر شے ایک دن ختم ہو جائے گی ،تم دبلی چلے چاؤ تمہیں دبلی
کی خلافت عطاکی جاتی ہے اور تم دبلی میں رہ کراہل ہندکی رشد
و ہدایت کا فریضہ انجام د واور میری بجائے تمہارا ایک وقعہ کی پر
فام کرنا کافی ہوگا۔

O.L.O.L.O

الله المراقع ا

#### قصه ندبر ٤٤

# شرعی عذر

حفرت خواجه نظام الدین اولیاء میزانید فرمات مین شخ الشوخ والعالم حفرت بابا قرید الدین مسعود کنج شکر میزانید مرض وصال مین بتلا موے اور اس دوران رمضان المبارک شروع موگیا آپ میزانید بیاری کی وجہ ہے کھی روزہ رکھتے اور بھی روزہ شرکھتے ہے۔ ایک دن آپ میزانید کی خدمت میں خربوزہ پیش کیا گیا اور بھی روزہ شرکھتے ہے۔ ایک دن آپ میزانید کی خدمت میں خربوزہ پیش کیا گیا اور آپ میزانید نے اس کی دو قاشیں تاول فرما کر بقیہ خربوزہ خیری جانب برطا دیا۔ اور آپ میزانید نے اس کی دو قاشیں تاول فرما کر بقیہ خربوزہ خیری جانب برطا دیا۔ میں اس وقت روزہ سے تھا مگر اس خیال سے کہ مرشد بیاک کی عنایت ہے اور یہ سعادت ہرکی کا مقدر توزی میں اس کھا لیتا ہون اور بعد میں کفارہ کے طور پر دو سعادت ہرکی کا مقدر توزی میں نے جیسے ہی وہ خربوزہ کھا تا جا ہا آپ میزانی میز سے ارادہ سے آگاہ ہو گئے اور فرمایا۔

و مولانا نظام الدين (مرسية)! أبيانه كرنا ميس نے شرعی عذر كی بناء بر دوزه ميس ركھائے،

O\_\_\_O

# الدين عيودانا الدين عيودانات الدين عيودانات الدين عيودانات الدين عيودانات الدين المراق الدين المراق الدين المراق الدين المراق المراق الدين المراق الم

### قصه نمیره ٤

# مولا نا نظام الدين (عِيناتين) كي امانت

حفرت سید محرکر مائی بر الدین مسعود کنج شکر بر الله بین میں مقیم سے وہ شخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود کنج شکر بر الله بی مرض وصال میں عیادت کے لئے بیاک بین تشریف لائے اور آپ بر الله بین جرہ خاص میں آمام فرما رہے شے حضرت سید محرکر مائی بر الله بین خرہ میں داخل ہونا چاہا تو خدام نے روک دیا مگر پھر بھی جرہ میں داخل ہونا چاہا تو خدام نے روک دیا مگر پھر بھی جرہ میں داخل ہو گئے اور قدم بوی کی سعادت حاصل کی۔ آپ بر الله نے فرمایا میں جرہ میں داخل ہو گئے اور قدم بوی کی سعادت حاصل کی۔ آپ بر الله نے فرمایا میں جہرہ میں داخل ہو گئے اور قدم بوی کی سعادت حاصل کی۔ آپ بر الله اور مولانا میں میں الله بین بر بھی اور مولانا ہو گئے این میں الله بین کی بین آپ بھی آپ میں الله بین کی بین آپ بھی الله بین آپ بھی الله بین کی بین آپ بھی الله بین کی بین آپ بھی الله بین کی بین آپ بھی آپ سید میں کر مائی بھی الله بین کی بین الله بین کی بین آپ بھی الله بین کی بین آپ بین آپ بھی الله بین کی بین آپ بھی الله بھی کے اپنا خرقہ خاص مصلے اور عصا جوسلسلہ عالیہ چشتیہ کے تیز کات سے وہ صفرت سید می کر مائی بھی الله کو دیئے اور فرمایا۔

" بیمولانا نظام الدین (میند) کی امانت بین تم میرے وصال کے بعد بیامانت ان کے میروگر دیا۔

O.....O......O

### والمرافع الدين مي والعالي الدين مي والعالم الدين والعالم الدين مي والعالم الدين الدين مي والعالم الدين الدين

### قصه نمبر ۲۶.

# شخ الشيوخ والعالم عنظيد كاموت مارك

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء عضائے ہیں کہ بین نے اس موسے میادک کو نہایت احترام کے ساتھ دہلی لے آیا۔ پھر جو میادک کو نہایت احترام کے ساتھ کیڑے بین لیبیٹا اورا پنے ساتھ دہلی لے آیا۔ پھر جو بیارا ور نلول میرے باس آتا تو بین اس موسے میادک کواس اقراز پر دے دیتا حصول محت کے بعد مجھے واپس کر دے گا۔

O\_\_\_O

# تعویذ کی کمشرگی

معزت خواجہ نظام الدین اولیاء رہے قرماتے ہیں ایک دن مولانا تاج الدین رہے اللہ جومیرے یاروموافق تھے وہ آئے ادرانہوں نے اپنے فرزند کے واسطے محصے تعویذ لیعنی شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود سیخ شکر رہے اللہ کا موے مبارک طلب کیا۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھنائیہ فرمائے ہیں میں نے اس تعوید کو ہر چند تلاش کیا مگر وہ نہ ملا حالا تکہ میں نے اس کور کھنے کے لئے ایک طاق محصوص کر دکھا تھا۔ جب وہ نہ ملا تو ہیں نے مولانا تاج الدین بھنائیہ کو افکار کر ویا۔ اس بیاری میں ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک شخص مجھ سے تعوید لینے آیا تو میں نے ای طاق میں بدستورتعوید رکھا پایا اور اسے وے دیا اور اس نے صحت یا بی پائی۔

O....O.....O

# هي كاجه نظا الدين يسوواندات كالمنافق على الدين المنافق الدين المنافق الدين المنافق الدين المنافق المنا

### قصه نمبر ۱۸

# شيخ الشيوخ والعالم عنظية كى كمال بزركى

جعرت خواجد نظام الدین اولیاء مرایا فرمات بین اس شعر کے سنے سے محصور آنے بین اس شعر کے سنے سے محصور آنے النہوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود آنے کھیکر مراید کی کمال بررگ اور عارت النافت اس قدر بادآئی کہ میں خودرفتہ ہو گیا۔ پھر بچے دن بھی درگر رے متھ کہ اس مراید نے وصال بایا۔

O\_\_\_O\_\_\_O

### والمراحة والمرافظ الدين عيورانيات الدين عيورانيات الدين عيورانيات الدين عيورانيات الدين المرافق المراف

### قصه نمبر ٤٩

# فرزندجاني

سیر الاولیاء مین منقول ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مواجہ فرماتے بن ایک دن میں اور شخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود سنخ شکر مواجد الدین مسعود سنخ شکر مواجد کے فرزند نظام الدین (مواجد کا مورد کا مورد

" دمتم دونول مير اے فرزند ہو۔"

حضرت خواجه نظام الدين اولياء عمينيك فرمات بين كارش النيوخ والعالم حضرت بالأفريد الدين المعالم عمينيك النيوخ والعالم حضرت بابا فريد الدين مسعود سنخ شكر عمينيك في البيئة فرزند نظام الدين (عمينيك كي طرف اشاره كرت بهوئ فرمايان

"م فرزند ثانی موجبکہ بیر (حضرت نظام الدین اولیاء بر اللہ اللہ میں اولیاء بر اللہ اللہ میں اولیاء بر اللہ اللہ می فرزند جانی ہے۔"

O.....O.....O

# ميركفام (عناليه) كوخوش ركفنا

حضرت خواجه نظام الدین اولیاء و شهد فرماتے بین ایک مرتبه میں اور مولانا
جمال الدین بانسوی اور خواجه شمل و غیرہ یاران ایک ساتھ شخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فریدالدین مسعود کئے شکر و التہ کی خدمت سے رخصت ہوئے حضرت مولانا جمال الدین بانسوی و مشار شک و آپ و و التہ سے وصیت کی درخواست کی کیونکہ مشاریخ کا طریقہ ہے کہ جب مریدکور خصت کرتے بین تو از خود وصیت فرماتے بین اور اگریش از خود وصیت نہ فرما میں تو مرید خود درخواست کرتا ہے۔ مولانا جمال الدین بانسوی و واب میں آپ و میدائے فرمایا

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رُون اللہ بین کہ مولانا جمال الدین اللہ بین کہ مولانا جمال الدین اللہ بین بیشتہ میرے ساتھ مہایت مہر بانی اور اخلاق سے پیش آتے تھے۔ سمس وہیر بران اللہ جومعدن لطف و کرامت تھے میری نہایت تعظیم و تکریم بجالاتے تھے یہاں تک کہ ہم قصبہ کردہ میں بینچ جو ہائی سے ایک منزل ہے۔ یہاں کا حاتم مولانا جمال الدین ہانسوی بران کے دوست تھا وہ استقبال کے لئے آیا اور سعاوت جان کر ہم الدین ہانسوی بران کے کہ اس کے بعد ہم نے سب کوا ہے گھر میں لے گیا اور ماری بران کے بعد ہم نے

خوش رکھنا ہے۔

والمراحة ألما الدين في واقعات المراكة واقعات المراك

ال سے رحصتی کی اجازت جاہی۔ اس نے عرض کیا کہ بیس آپ کوان وقت رخصت کروں گا جب بارش ہوگی اور ان ونوں بارش نہ ہوتی تھی۔

جعرت خواجه نظام الدين اولياء عمينية فرمات بين الرجه مولانا جمال الدين مانسوى عمينية في أس كے جواب ميں مجھ ندفر مايا مكر باطن ميں توجد كى اور اى شب خوب بارش ہوئی۔ اس قصبہ کا تمام علاقہ سیراب ہو گیا۔ لوگ اس کرامت کو دیکھیے كر جيران ره كئے۔ من كوئى كھوڑے سوارى كے داسطے اور بہت سا ہديہ حاصر كيا اور عرض كرنے لكے تمام احباب اس يرسوار بوكر مالى تك تشريف لے جائيں۔ميرے حصه میں جو گھوڑا آیا وہ نہایت بدلگام اور سرکش تھا۔ میں اس کو قابونہ کر سکا اور دوستوں سے جدا ہو گیا۔ آخر صفرہ کے غلبہ سے بے ہوئ ہو کر گھوڑے سے نیچ کر بڑا۔ ایما معلوم ہوتا تھا کہ زع کا عالم ہے بے اختیار میں میری زبان سے بین الثیور والعالم حضرت بابا فريد الدين مسعود تنج شكر منظير كانام جاري موارات من مي ايك مسافر ميرے پاس پہنچا اور اس نے ميرے منديرياني جيركا تب جاكر جھے ہوش آيا۔ خيال كياكه في الشيوخ والعالم حصرت بابا فريد الدين مسعود في شكر ميشانيك كانام بلاقصد ميري زبان پر جاري موا تھا ليس مجھ كو يقين موكيا كه آخرى وقت ميں انہيں كى ياد مين ونياسي سفركرول كا-

 $O_{--}O_{--}O$ 

### قصه نمبر ۱ ه

# . اس کلمہ کو بہت بڑھا کرے

#### Marfat.com

والجود والعطاء يا الله يارحمن بارحيد بعق إياك تعبد

# والمرية المريض من المريض م

### قصهنمبر٥٢

# محبوبان اورخاصان بارگاه خدا

مولانا ضیاء الدین برنی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز اشراق کے وقت سے چاشت تک مجھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء برا اللہ کی خدمت باسعادت میں رہے کا موقع نصیب ہوا اور میں نے ویکھا بے شار خلق خدا آتی ہے اور مرید ہوکر سعادت ابدی حاصل کرتی ہے۔ آپ بروائی سب کی دیکھیری فرماتے ہیں۔ یہ ویکھ کر میرے ول میں گمان آیا بررگان وین تو مرید کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے اور آپ بروائی وین تو مرید کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے اور آپ بروائی فی این اور اور میں دائر کا ادادت میں واغل اب بروائی میں۔ اس خطرہ کے گر دیتے ہی آپ بروائی نے جو کہ مکاشف عالم سے مجھ میں۔ مین طرب ہوئے۔

"مولانا ضیاء الدین! تم محصے برایک سوال کرتے ہوئیکن نیہ
سوال نہیں کیا کہ میں برآئے والے کو بلا تحقیق وتعیین کس واسطے
مرید کرتا ہوں؟"

مولانا ضاء الدين برنى كتے بيل بدالفاظ س كريل كانت الحا أور فوراً سر قدموں ميں ركھ ديا اور بوش كيا حضور الك عرصہ سے بير وسوسه مير ہے ول ميں كھنك رہا تقداور اس وقت بھى بدخيال ول ميں آيا تقا اور نوز باخن سے حضرت كوائن ہے آگاى موئى اور خود حضرت نے شفقت ہے ہو جو ليا اب جو بجو فران ہو ہم اس سے اطلاع موئى اور خود حضرت نے شفقت ہے ہو جو ليا اب جو بجو فران ہو ہم اس سے اطلاع موئى اور خود حضرت نے شفقت ہے ہو جو ليا اب جو بجو فران ہو ہم اس سے اطلاع موئى اور خود حضرت

المرية فواجه نظا الدين يروانها كالمرين المرين المري یا کیں۔حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء عضیہ نے فرمایا میرے باس اس معاملہ میں بہت سی مجتبل ہیں ان میں سے ایک جحت سے جو نہایت مقبول اور قابل اطمینان ہے وہ بیر ہے کہ ایک روز میں شیخ الشیوخ والعالم حضرت بابا فرید الدین مسعود کمنج شکر عبید کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ میشانیہ نے اسینے آگے ہے کم و دوات اور کاغذ الفاكر بحصاعنايت فرمايا كهميري جكه بيها كرتعويذ لكصواور حاجت مندول كودويس جابتا مول تم كواينا خليفه كرول اورخليفير بنان مين المين كى اجازت جائي -آج سے میں نے تم کواجازت دی کہ تعوید لکھ کر دواورجو ما تگئے آئے اسے عطا کرو۔ جب سے میں نے تعوید کھے شروع کے اس روز سے میری طبیعت میں مجھ ملال پیدا ہوا۔ جس ے آپ منافتہ تور باطن سے مطلع مو کے اور قرمایا مولا با نظام الدین (منافقہ)! تم تھوڑی کی محنت میں ملول ہو گئے اس وقت کیا کرو کے جب بگٹرت لوگ تمہارے دروازے پر ہمیں کے اور ہرایک ایا ماع عرض کرے گا۔ اس فرمان کے بعد میں نے و کھا خاوت ہو گئا۔ میں نے آپ میں اور کے قدموں میں مررکھ كرعرض كيا حضور! كرچه مخدوم مجھ كواپنا خليفه بنانا جائے ہيں اور دولت عظيم سے سرفراز كرنا جائے ہيں مر میں اس لائق کہاں ہوں کہ اس عظیم مرتبہ کو پہنچوں کیونکہ میری حیثیت سے بیا سب بے اندازہ ہے، میزے باب میں صرف آپ میلید کی نظر شفقت ہی کافی ہے۔ آپ منظم سے فرمایا مولانا نظام الدین (منظم میں جانے ہواس جامد کو روز ازل سے تمہارے قد برموز ول کیا گیا ہے۔ دوسری بات بداللہ عز وجل نے تم کو علم وحلم وعشق اور کمال عقل عطا فرمانی ہے اور جوان جارون صفات ہے متصف ہووہ ضرور خلافت ومشار کے لائن ہے اس سے بیام بخوبی انجام بائے گا۔ میں نے عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ اینے کرم ہے جھ کو معاف فرما کیں۔ آپ رہنا تھ میری

## والمرين من الدين من الدين الدين المراق المالين الدين المواقعات المراقع المراقع

اس بات سے متغیر ہوئے اور قبلہ رو بیٹھنے کا تھم دیا پھر ارشاد فرمایا مولانا نظام الدین اللہ میں آبروہوگی (میلانی)! اگرتم جانتے ہو کہ کل قیامت کے روز بندہ فرید کو بارگاہ اللی بیں آبروہوگی تو یقین جان لو کہ جب تک تہمارے کل مریدوں کو بہشت بیں داخل نہ کرلوں گا خود قدم نہر کھوں گا۔

مولانا ضاء الدین برنی کہتے ہیں بیدواقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رہائیہ آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا اے ضاء الدین! میرے نی ایسے بزرگ ہیں جن کی نسبت جھ کو یقین ہے کہ وہ محبوبان اور خاصان بارگاہ فدا ہے تھے پس جن کی نسبت جھ کو یقین ہے کہ وہ محبوبان اور خاصان بارگاہ فدا ہے تھے پس جب انہوں ئے میرے مریدوں کے حق میں بید کلام اور عہد فرمایا ہے تو پھر میں اپنا ہاتھ کیوں روکوں۔ پھراس کے بعد آپ رہائیہ ئے تبہم فرمایا اور فرمایا جھ کو خلافت اپنا ہاتھ کیوں روکوں۔ پھراس کے بعد آپ رہائیہ کے میں متواتر عزیز ان صادق القول سے اس طرح دی گئی ہے اور دوسری ولیل بیرے کہ میں متواتر عزیز ان صادق القول سے سنتا ہوں کہ بہت سے لوگ میرے مرید ہوکر گنا ہوں سے باز رہتے ہیں اور اصلاح و تقوی جاسل کرتے ہیں۔ اگر میں ان کو مرید کرنے سے در اپنے کروں تو بیلوگ شکیوں سے عروم ہو جا کیں گے۔

O\_\_\_O

# الدين تروافيا الدين تروافيات الدين المساولات الدين المساولات الدين المساولات الدين المساولات الدين المساولات الدين المساولات ا

### قصه نمبر ۲۰

# رجمت في سے واصل مونے

سیر الاولیاء میں منقول ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بڑا ایک ماکن موضع کیلو کہری میں جامع مسجد کے قریب تھا۔ ہر شب جمعہ کو آپ بڑا اللہ جمعہ کی ایک موضع کیلو کہری میں رونق افروز ہوا کرتے تھے۔ بعد از فراغت نماز جمعہ بھرغیات فرانسے واسط اس میں رونق افروز ہوا کرتے تھے۔ بعد از فراغت نماز جمعہ بھرغیات پور میں تشریف لاتے تھے اور تمام ایام بقیہ ہفتہ یہیں گزارتے تھے۔ الغرض! جب شیاء الدین عماد الملک خانقاہ کی تغییر سے فارغ ہوئے تو چارسو اشرفیوں کے صرف شیاء الدین عماد الملک خانقاہ کی تغییر سے فارغ ہوئے تو چارسو اشرفیوں کے صرف سے جملہ پاران ومعتقدین کے خانقاہ میں روز آپ بھرات میں جملہ پاران ومعتقدین کے خانقاہ میں روز آپ بھرات میں میں ایسا وجد و ذوق طاصل ہوا کہ آپ بھرات میں میں ایسا وجد و ذوق طاصل ہوا کہ آپ بھرات کی میں واصل ہوئے۔

### ما ين تواجه نظا الدين يوافعات المالين الدين الموافعات المالين الدين الموافعات الموافعا

# قصه نمبر ۱۵

# بركيول بين جائے فقير آرام سے بينے؟

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مینید کے پاس ہر روز اس قدر فقوعات بہتی تھیں کہ جن کا شار و حساب ہی نہیں ہے اور شام تک آپ مینیات سب بھی خرج کر دیتے تھے۔ جو شخص قلیل لاتا تھا وہ کیٹر لے جاتا تھا۔ آپ مینیات کا عجب نظرف تھا کہ ہر وقت لینے والے اور حاجت مند آپ مینیات کے در پر ہجوم کے رہتے تھے۔ جس روز نفذی بکٹرت آتی تھی اور خرج نہ ہوتی تھی تو خاطر مبارک کو قرار ند آتا تھا اور بار بار دریافت کرتے تھے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا۔ آپ مینیات کا دستور تھا کہ ہر جمعہ کو خالقاہ شریف کے تمام جروں میں جھاڑو دلواتے تھے اور تمام مال و اسباب ہر فقیر پر تھیں کی خدمت میں حاضر ہونے کی خبر سنتے تھے تو فرماتے تھے۔ اگر کسی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی خبر سنتے تھے تو فرماتے تھے۔ اگر کسی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی خبر سنتے تھے تو فرماتے تھے۔ اگر کسی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی خبر سنتے بین قبر آزام سے بیٹھی ہیں۔ اور کیوں نہیں جاسے بیٹھیر آزام سے بیٹھی ہیں۔

O\_\_\_O

الدين عرور في الدين مي والعاب الدين ال

#### قصه نمبرهه

# بلاامنيازسلوك

جوامع الكلم میں منقول ہے جب خانقاہ نظامیہ میں کسی عرس كا موقع ہوتا تھا توحضرت خواجه نظام الدين ادلياء ومشله بلا انتياز نيك وبد برخض كوكهانا اورنفذي وغيره عطاكرتے تھے۔ايك دفعه ايك عرب كے مؤقع برخواجه اقبال نے جو آپ مسالة كے خادم خاص منے اور نظر کے جہم سے انہوں نے ایک عورت کو ایک روید نفتر اور ایک خوراک کھانا مجیجا حالانکہ آپ میشاہ کی جانب سے اس عورت کا وظیفہ دوخوراک کھانا ا وردورو بيد نفز تفار جب وه كمانا اور رو بيهاس عوزت ك ياس ينج تواس نے كما ميرا محانا دو خوراک اور دورو پیدمقرر ہے ضرورتم نے راستہ میں چرانیا ہے۔ خادم نے کہا كر مجهم معلوم مين مجهدتو خواجدا قبال صاحب نے يهي ديا ہے۔ اس عورت نے اس ك أيك شرى اور خادم كونها يت سنت كما - خادم جنب خواجدا قبال ك ياس يهنيا تواس چبرے بربریشانی کے آثار ذیکھ كرخواجرا قبال نے بوجھا كيا مواہم؟اس نے تمام ماجرا سنا ديا - آب مسلط بالإخان برتشريف ركعت تصان كي آوازس كرفرمان كيكيا مُوا؟ خواجدا قبال في تمام واقعه بيان كيا تو آب ميند في تبسم فرما كركها. و ال عوديت كو ايك خوراك كهانا اور ايك روبيد اور بجوا دو وه

مفلس ہے۔''

O\_\_\_O

# حاسرین ناکام ہوئے

خبرالجالس میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ چھ حاسدوں نے سلطان قطب الدين كے سامنے حضرت خواجہ نظام الدين اولياء مِنالله كى بدكونى كى اوراك مينالله كى طرف سے اس كواليا بهكايا كه وه سلطان قطب الدين كوبهت برا بھلا كہتے ہيں ان كوايها نه كهنا جايمة كه سلطان كى غيبت كريس اور پيمزامراء سلطانى جوان كى خدمت میں جاتے ہیں ان تمام باتون کو سنتے ہیں اور مدلوگ جو بھی نذر و نیاز لے کر جاتے بیں وہ بھی دراصل سلطان ہی کا عطیہ ہے۔ الغرض! انہوں نے اس طرح کی باتیں مرك سلطان كواشتعال ولا يا ادراس ناعافيت انديش في الميغ غرورسلطنت اور كمال المكبرے مم ديا آج سے مارے اللكر ميں سے كوئى بھى آپ مسليد كى خدمت ميں نہ جائے گا اور کوئی ان کونڈرو نیاز شددے گا پھر میں دیھوں گا کدان کے دسترخوان پر طعامهاے گونا کول کہاں سے آئے ہیں اور کہاں سے لنگر جاری ہوتا ہے؟ جب سیر خر آپ منظم الله الركال كرار مولى تو آب منظم الدين وسترخوان اورلنكر كو وكى وسعت وے دی اور ایک تعوید لکھ كرخوايدا قبال كوعنايت فرمايا كراس كوايك طاق ميل ركه دو اورجس چيز كي ضرورت مواس طاق مين بسم الله يراه كرياته والنا اور تكال ليناجب سلطان نے میدواقعہ سناتو نہا بہت شرمندہ اور منتجب ہوا۔

#### 

### والمرت واحد نظا الدين أرسوانيات المراكزة المستحددة المست

### قصه نمبر ۱۰

# سلطان قطب الدين حلى عداوت

روايات مين آتا بيسلطان قطب الدين على كوخانقاه نظاميه كي كنكر مين اخافہ کی خبر ہوئی تو وہ اپنی عداوت میں مزید پختہ ہو گیا اور اس نے تمام شہر میں منادی کرا دی کے کوئی دوکا ندار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میشند کے کسی خادم کو کوئی چیز فروجت ندكرے كا بهاں تك كوئى سبرى فروش تركارى بھى نديجے كا۔آپ ميليا تے جب سے ہم سالو انے مریدین کو علم دیا کہ ہمارے باور جی خانہ میں جس چیز کی ضرورت ہوتو ممہن عامع كدشمرنظام آبادے كے آؤ۔ خادمان اور مريدين نے عرض كيا حضورا إن شهر حك تواح مين توكوني شهر نظام آباد سے نام سے ميں ہے اور نه وورجاو كي المرتظام آباد ملي كاجناني خدام كي اور ديكها كدايك شرنها بت معمور اور آباد ہے۔ ہرتیم کے سامان سے دوکا نیس آرائیتہ ہیں، غلہ وغیرہ اور ہرایک چیز کے انبار لکے ہوئے بین فرام نے بہاں سے ضرورت کی تمام چیزیں خریدیں اور سے د بنے لکے تو انہوں نے معذرت کے ساتھ کہا کہ بہشر اللہ عروجل نے حضرت خواجہ نظام الدين اولياء وشالنة كے بى نام سے آبادكيا ہے۔ يہان جو بھے ہے سب الى كا ای ہے چیانچا کی عرصہ تک خدام نے اس شیرے تمام اشیاء لا کر تنگر میں خرج کیں۔

#### 

#### تصه نمبر ۱۵

# ایک عورت کا وظیفہ مقرر کرنے کا واقعہ

جوامع الکلم میں منقول ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میراللہ کی خانقاہ کے قریب ایک عورت کویں ہے پائی کھیٹے رہی تھی۔ آپ میرال اے فرمایا اے مادر مہریان! تم دریا کے کنارے پر کویں سے پائی ثکالنے کی زحمت کیوں کرتی ہو؟ اسے دریا ہے بھرلو۔ عورت نے عرض کیا میرا خاوند بہت خریب آ دمی ہے اور گھر میں کھائے کی کوئی چیز نہیں ہے چونکہ دریا کا پائی بھوک لگا تا ہے اس واسطے ہم کویں کا پائی پینے کی کوئی چیز نہیں ہے چونکہ دریا کا پائی بھوک لگا تا ہے اس واسطے ہم کویں کا پائی پینے ہیں۔ عورت کی نے بات من کر آپ میرائی اروقطار روئے گئے اور خواجہ اقبال کو تھم دیا کہ اس عورت کے گھر میں جو کھی خراج ہواس کو پہنچا واقع تا کہ بیہ کویں کا پائی نہیں۔ خواجہ اقبال نے بین جو کھی خراج ہواس کو پہنچا واقع تا کہ بیہ کویں کا پائی نہ بیک ۔ خواجہ اقبال نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا ۔

O....O.....O

### المريخ واجه نظا الدين في واتبات كالمراق المراق في المراق في واتبات كالمراق في المراق ف

### قصه نمبر ۹۰

# لوكول كي مشكل وقت مين مردكرنا

ایک دفد نہایت گری کا موسم تھا غیات پور میں آگ لگ گی اور بہت سے
لوگوں کے مکانات جل کر فاکستر ہو گئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں آگ الدی اولیاء میں آگ در کھتے تھے اور گرید فرمات تھے۔ جب آگ بجھ گئ تو آپ میں اولیاء میں دوخوان کھانا دیا کہ جس قدر مکانات جل کے بیں ان سب کو جا کر گئواور ہر گھر میں دوخوان کھانا اور دو اشر فیال پہنچا دواور ہر ایک کی تبلی وشفی کر و چنا نچہ خواجہ اقبال اور دو منظے بیانی کے اور دو اشر فیال پہنچا دواور ہر ایک کی تبلی وشفی کر و چنا نچہ خواجہ اقبال کے ایک میں دورو یہ کے اندر بہت بڑا مکلف فی این وقت ایک خدمت کو انجام دیا۔ اس زمانہ میں دورو یہ کے اندر بہت بڑا مکلف کے ایک میں ہوتا تھا۔

O.L.O.

### والمرية تواجه نظا الدين يرووانيات المراق الم

### قصه نمبر ۲۰

# تم نے خوب دوکان لگائی نے

منقول ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مین ہے خواجہ اقبال کوآ واز دی اور وہ حاضر نہ ہوئے اور ایک صاحبر اوہ کم بن خواجہ عزیز نام کا جو آپ مین ہوئے ایت ماجر اوہ کم بن خواجہ عزیز نام کا جو آپ مین ہوئے ایت واروں میں سے تھا آیا۔ آپ مین ہیں نے پوچھا اقبال کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا کہ بر اروں کو مال دے رہے ہیں۔ آپ مین ہیں ہو اس کے اور خواجہ اقبال کے پاس بہنچ اور فر مایا اقبال تم نے خوب دوکان لگائی ہے۔ اس کے باس کے پاس بہنچ اور فر مایا اقبال تم نے خوب دوکان لگائی ہے۔ اس کے بعد آپ مین ہیں ایک ایک کیٹر اتقدیم کر کے باتی تمام اسباب بعد آپ مین ہیں ہانے دیا۔

O....O.....O

### قصه نمبر ۲۱:

# مفلوك الحال سودا گركي مدد

منقول ہے کہ ایک سوداگر ملتان جا رہا تھا داستہ میں گیروں نے تمام مال و
اسباب لوٹ لیا۔ وہ بیچارا خشہ حال و پر بیٹان ہوکر ملتان میں عارف باللہ حضرت شخ
صدر الدین میں ہوئید کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضور! دہلی جائے کا قصد رکھتا
ہوں آپ میرانی کی روی مہر بائی ہوگی اگر آپ میرانی ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء
موں آپ میرانی خدمت میں میرے واسطے سفارش نامہ کھیں تا کہ میرے حال پر وہ نظر کرم
مرائید کی خدمت میں میرے واسطے سفارش نامہ کھیں تا کہ میرے حال پر وہ نظر کرم
مرائید کی خدمت میں میرانی ہوگو ہم پہنی جائے۔ حضرت شخص مدر الدین میرانی وہ اللہ اللہ کی خدمت میں بینی تو اللہ اللہ میرانی کے اللہ وہ اللہ کو میں دبلی پہنیا تو وہ رفتہ آپ میرانی اور ایک رفتہ سفارش آپ میرانی کے والد کر ویا چائی خواجہ اقبال میں میں اس کے حوالہ کر ویا چائی خواجہ اقبال
موجہ جائی میں اس کے حوالہ اللہ کے جواجہ اقبال کو تکم دیا کہ کو اللہ اور جو کیجھ فتو حات آتی سکیں اس کے حوالہ کر ویا چائی میں اس کے حوالہ کر ویا چائی کہ کی اور درخست ہوگیا۔
میران تا کہا یہاں تک کے جاشت کے دفت وہ خص اٹھا تو بارہ بڑار رویہ اس کے پاس کے باس کے باس کے جوالہ کو تا میں کی کا دور دخست ہوگیا۔

O

# قصه نمبر ۱۲ و درای می ماروب کی

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رکھا ہے۔ بیں کہ ایک شب ہیں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت خانقاہ کے حق میں جھاڑو دے رہی ہے۔ میں نے پوچھا تو کون ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں اور آپ رکھا ہے مکان میں جادوب می کرتی ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں اور آپ رکھا ہے مکان میں جادوب می کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ اے فاند! میرے گھر میں تیزا کیا کام میرے گھر سے نکل جا۔ آپ رکھائی فرماتے ہیں ہرچند کے میں نے اسے کہا گر وہ باہر نہ نکی ۔ آخر میں نے ایک انگی ای کی گدی پر رکھ کر اسے ناہر دھکیلا اور خانقاہ سے ناہر نکی ۔ آخر میں نے ایک انگی جو میں نے اس کی گدی پر رکھ کر اسے ناہر دھکیلا اور خانقاہ سے ناہر دیا کا اثر نکال دیا اور وہ ایک انگی جو میں نے اس کی گدی پر رکھائی تھی این کے موافق دینا کا اثر مجھ پر نظا ہر ہوا۔

#### OTTO

المراحة واحد نظا الدين في وانها على الدين في الدين في وانها على الدين

### قصه نصبر ۱۲۰

### سنهري سانب

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں تعلیم حاصل کررہا تھا تو ایک جب میں مولانا علاو الدین اصولی میں اللہ کی خدمت میں تعلیم حاصل کررہا تھا تو ایک روز میں خلوت تھی میں نے دیکھا کہ منہری دیگ کے نمانپ بولتے چلے آرہے ہیں۔ میں جیرت ہے ان کی طرف و کھنے لگا تو ان سب کے آخر میں ایک سانپ و یکھا جو سب سے آخر میں ایک سانپ و یکھا جو سب سے آخر میں ایک سانپ و یکھا جو سب سے آخر میں ایک سانپ و یکھا جو سب سے تھوٹا تھا۔ میں نے اسے پکڑنے کے خیال سے اپنی دستار اس بر ڈال وی پھر معلوم ہوا میں نے دستار اٹھا کی اور ایش کے دستار اٹھا کی افرائی فیون کو وی رستے دیا۔



# ما الدين أرس الدين الدين

### قصه نمبر ۲۶

# سے ایمان کا خوف ہے

تا کمر خدمت تو بر شد تاجور چرخ بخورشید نشد تاجور پس ای کے متعلق چند باتیں بیش خدمت کرتا ہوں تا کہ ایک مبارک قلم سے ہرایک بات کا جواب اس کے نیچے تحریر فرما کیل ۔ آسائش خلائق و آرائش جہال در طلعت مبارک ورائے مغین است

المراية الدين مراية الدين الدي

الغرض! جب عربینہ کمل ہوگیا تو خصر خان کے ہاتھ جوسلطان علاؤ الدین خلجی کا نہایت بیارا بیٹا تھا اور جعفرت خواجہ نظام الدین اولیاء برشائیہ کا مرید بھی تھا کے ہاتھ آب برشائیہ کی خدمت بیٹ روانہ کیا۔ خطر خان نے حاضر خدمت ہو کر قدم بوی کی اور وہ عربینہ کیا۔ خطر خان کو اس قصہ کے متعلق کوئی خبر نہ تھی جب اس نے آب برشائیہ کے ہاتھ میں عربینہ دیا اور آپ برشائیہ نے وہ عربینہ ملاحظہ فرمایا تو حاضرین مجلس سے کہا ہم فاتحہ پڑھے ہیں۔ پھر فرمایا۔

وویس درویش ہوں مجھے بادشاہوں کے کام سے کیا سروکار، بس شہر سے باہر ایک گوشہ بیل بڑا ہوں اور بادشاہ جملہ مسلمانوں کیلئے دعا کوئی بیس مشغول ہوں اگر اس متم کی بات بادشاہ دوبارہ کہیں گے تو بیس بہال سے چلا جاؤں گا اور اللہ عروجل کی

الأمل في مدكشاؤه في

خصر حان نے یہ جواب سلطان علاؤ الدین علی تک پہنچا دیا۔ سلطان علاؤ الدین علی بہنچا دیا۔ سلطان علاؤ الدین علی بہت جوش ہوا اور کہا کہ بیل تو پہلے ہی جائیا تھا کہ یہ بات حصرت خواجہ نظام الدین اولیاء یو اللہ سے پھے نسبت بہیں رکھتی مگر دشمنوں نے جا ہا تھا جھے کو ہر دانِ فلا آئے مقابل لا میں جو ملک وسلطنت اور بیرے خاندان کی تنابی کا باعث ہوتا۔ پھر اس کے سلطان علاؤ الدین علی سلطنت اور بیرے خاندان کی تنابی کا باعث ہوتا۔ پھر اس کے سلطان علاؤ الدین علی خاصر ہوں بھی سے بہت معذرت کی اور کہلا بھیجا کہ میں آئے ہوئے اور اجازت دیں بین قدم یوی کیلئے خاصر ہون را اس کے البدا معاف فرما دیجے اور اجازت دیں بین قدم یوی کیلئے خاصر ہون را آئے ہوئے البدا معاف فرما دیجے اور اجازت دیں بین قدم یوی کیلئے خاصر ہون را آئے ہوئے البدا دعا میں مشغول دیوں کا اور جا سے کی دعا بہت ان رکھتی ہے۔ اسلطان کو آئے کی کوئی خاجت میں شائیانہ دعا میں مشغول دیوں کا اور جا سے کی دعا بہت ان رکھتی ہے۔ ا

والمرافع الدين عيودانيات الدين المرافع الدين المرافع ا

سلطان علاؤ الدین علی نے حاضری کے لئے بہت زور دیا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مرین سے کہا۔

"اس ضعیف کے مکان کے دوراستے ہیں یادشاہ ایک دروازے

سے آئے گا تو میں دوسرے دروازے سے باہر جلا جاؤل گا۔

سلطان علاؤ الدين على نے اپنے زمانہ میں بہت جایا کہ حضرت خواجہ نظام

الدین اولیاء میشاند کی خدمت میں خاصر جو اور زیارت سے مستقیل ہو۔ گر آپ میسانہ نے اجازت نددی۔ آخر کارسلطان علاؤ الدین ظلمی نے ول میں نیارادہ کیا کہ

بغير اطلاع كي أب من علي خدمت من حاضر مون كالمحضرت امير خسرو ميانية جو

بادشاہ کے مصحف بردار منے ان سے اس نے است اس ارادہ کا ذکر کیا۔ حضرت امیر

خسرو مينية متفكر بوت كدال بات كى اطلاع آب مينية كوندوي أو آب مينانية

ضرور ناراض موں کے کیونکہ باوجود اطلاع کے میرا آپ میناند کوندیتانا سے اولی

من اور میں جانا ہوں سے بات آپ مسلم کے خلاف طبع ہے اور اگر آپ میتاندہ کو

اطلاع كرتا مول توبادشاه ناراض موجا تانية أخركار جميرت امير ضرور والتانية فياك

ركميل كرات منظير كواطلاع كروى كركل باوشاه ففيه طور برخدمت عالية بلل جامير

موكارة بي مسلط مي ماك ين ياك ين كي طرف روائد موسك وسلطان علاف الدين الم

نے جو ریسنا تو حفرت امیر خرو مسالہ سنے کہائم نے میرا دار فائل کیا ہے۔ حفرت

امير خسر و مينيد في مايا باوشاه كي نارافيكي تب حال كا دُوف بها ورق كي نارافيكي

ے ایمان کا خوف ہے۔ سلطان علاق البدین کی جفرت امیر فیر اللہ کا جواب

س كربي وم فول بولد و لا حد و المال در المال در المال الم

" OLLOUE O'L

# قصهنمبره۲

# د الى كى سلطنت بيبتاب كى ما نند ہے

چشتہ بہت ہے کہ ایک دن سلطان قطب الدین خلی کا خانقاہ اللہ میں منقول ہے کہ ایک دن سلطان قطب الدین خلی کا خانقاہ افظام ہے کہ آگے ہے گزر ہوا۔ خلائی کے جوم اور اور دھام کو دیکھ کر پوچھا کہ بیکون ی حکمہ ہے کو گوں نے بتایا بید صفرت خواجہ نظام اللہ بن اولیاء ور اللہ کی خانقاہ ہے۔ سلطان قطب اللہ بن خلی بیہ بات می کر رنجیدہ ہوا اور کہا کہ ان سے کہو کہ میر سے شہر سے چلے جا کہن یا پھرکوئی کرامت و کھا کیں؟ پھرائی وقت سلطان قطب اللہ بن خلی کے پید جا کہن یا پھرکوئی کرامت و کھا کیں؟ پھرائی وقت سلطان قطب اللہ بن خان کے اس کا علاج میں ورد ہوا اور کو کہ بید بین اس کا علاج میں ورد ہوا اور کو کہ دیا موثر نہ ہوئی اور کوئی دعا موثر نہ ہوئی اور کوئی دعا موثر نہ ہوئی اور کوئی دعا موثر نہ ہوئی اور سیجھا کہ آپ کو خان کی شان میں گرون کی خان ہیں ہوں۔ سلطان قطب اللہ بن خلی ہے فرایا کے خرایات

المناه الوكارة الدرس من كيا وال معاين

وہ فیص واپس لوٹ گیااور سلطان قطنب الدین فلمی ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء برین اللہ یک اور جات ہایا۔ ای دین بی یادشاہ کی درد کی وجہ سے اور بھی حالت بتاہ بھو گئ اور دہلا کت کے زد دیک تھے گیا۔ جب بادشاہ کی ماں نے ریہ حال سنا تو اس وقت آئیب برین ہوئی ہوئی حاجہ بین کریے ڈاری برئی ہوئی حاجر بھوئی ہوئی ہوئی ہوتی ہوئی ہوتی کی اور ایے

المرافع المرا

والمرافع الدين في واقعات الدين المرافع الدين المرافع الدين المرافع الدين المرافع المرا

### قصهنمبر۲۲

# بيت المال مستحقين ميل تقسيم فرما ديا

منقول ہے جب خسرو خال ، سلطان قطب الدين خلجي اور اس كي اولا دكونل كركي دبلي كے تخت يرمنمكن موا اور قطب الدين على كي بيوى سيے شادى بھى كرلى تو اس نے تمام علاء ومشارم و ملی کی خدمت میں بے شار بدیے اور تھے ارسال کے جن كوب شارمشار في فيول بهي كرابيا اور في شارمشار في والين بهي كروسية چنانچة سيدعلاؤ الدين اوري وحيد الدين اوريخ عنان سياح بيسيم فيسيم فريسيم کے علاوہ جن لوگوں نے قبول کیا انہوں نے اسے بطور آبانت رکھ چھوڑا۔وہ جانے تھے خسرو خان کی حکومت قائم رہنے والی نہیں ہے۔حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تراہیہ كى خدمت ميں بھى خسروخان نے بائ لا كھردو بيندندر تصبح - آب منظيم است قبول كر ك فقراء ومساكين كونسيم كردياك الن من عار مهين بعد عازى الملك في شهر دياليور سے خسرو خان برفوج کشی کی اور اسے ل کرے دیلی کا باوشاہ بنا۔ باوشاہ بننے کے بعد اس من النام عياث الدين تعلق ركها عيات الدين تعلق من الما المطام سنهالا اور خسر و خال مے جنا رو پیدورو پیول میں تقسیم کیا تھا اے وایس مانگا۔ جن درویتوں نے ائے امانت رکھ کر چھوڑا تھا انہوں نے والیں کردیا ۔ آپ مطالہ سے جب مال ما نگا تو آب مشالد نے فرمایا وہ بیت المال تھا اور میں نے مستحقین تک پہنچا دیا۔

#### 

### والمرية فواجه نظا الدين في والعاب الدين في وال

#### قصه نمبر ۱۷

### غيب سے اشعار القاء ہونا

حضرت خواجه إظام الدين اولياء منظلة فرمات بين جب آخر شب بوتي بو ایک شعر غیب سے میرے دل برالقاء کیا جاتا ہے اور من تک میں اس شعر کو پڑھ پڑھ كرلطف اندوز موتا مون -آج محم يربيشعرالقاء كيا كيا ب-ن وريد مايم عدر ما بيدي اے بیا آرزو کہ خاک شدہ عايم زنده برد وزيم سامنے کر فراق عاک شدہ حضرت خواجد نظام الدين اولياء وتناهد سف فرمايا جنب يس في نيه عير دوسري مرتبه براها تو ایک عورت میرے سامنے آگئ اور نہایت مجر و الحاح کے ساتھ عرف كرنے كى آب كو بيشعر براهنا جاہئے۔آب براند نے جاجرین مجلن سے اس كی تعبير يوچى \_ قاضى اشرف الدين جن كوبهي فيزوز بهي كيتر تصيف في عرض كيا حضرت! كيابيه معامله عالم واقع ليني جواب كالمب كالمب آب وتالله في مناية جیسے میں اور تم اس وقت بنیھے میں۔ قاضی ایٹرف الدین سے عرض کیا حضور اوہ ونیا ہے جوآب مطالقة سے جدائيں مونا جا جی۔

### 0\_1\_0

### المراجة فواجه المراقة من المراقة

### قصه نمبر ۱۸

حق تعالی کی جانب سے وظیفہ مقرر کیا جانا

ایک بزرگ نے بعد وفات جعزت خواجہ نظام الدین اولیاء مرات خواجہ نظام الدین اولیاء مرات کو خواب میں دیکھا کہ آپ مرات جو اللہ میں تحت بیس تحت پرجلوہ افروز بین اور ان سے فرماتے ہیں کہ جن تعالیٰ نے بیزا ہر روز کا وظیفہ مقرر کر رکھا ہے۔ وہ بزرگ بہ سبب ہیت وعظمت کے آپ مرات دریافت نہ کر سکے کہ وہ وظیفہ کیا ہے؟ آخر خود ہی آپ مرات نہ کر سکے کہ وہ وظیفہ کیا ہے؟ آخر خود ہی آپ مرات نہ کر سکے کہ وہ وظیفہ کیا ہے؟ آخر خود ہی آپ مرات نہ کر سکے کہ وہ وظیفہ کیا ہے؟ آخر خود ہی آپ مرات نہ کر اللہ مرات اللہ مرات برایا ہے۔

### الدين ترواده الله الدين تروافعات كالمالات كالمالات تروافعات كالمالات كالمال

### قصه نمبر ۲۹

### ارتكل كى فتح كى نويدسنانا

مولانا ضياء الدين كبتے بيل أيك دفعه سلطان علاؤ الدين محرف اسے ملازم قنبر بيك كوحضرت خواجه نظام الدين اولياء عيشانيك كي خدمت مين روانه كيا اور ميعرض كياكه ميس في اليخ بهائى الغ خان كي مراه ارتكل كى جانب تشكر روانه كيا تها أور ارتکل جنوب کی طرف ایک ولایت ہے مدت ہوئی وہاں سے پچھ خبر نہیں آئی لہذا مجھ کو اسیے برادر حقیقی اور دیگر مجاہدین کی طرف سے سخت تر دد لاحق ہے، بہ مجبوری ارادہ کیا ہے کہ خود مع کشکر وقوج کے اس طرف روانہ ہوجاؤں اگر آپ میشانید قدم رنجے فرما کر ميرے قلب تاريك كواسية نور جمال سيمنور فرمائيں اور مصلحت كارسے جو خاطر پر منکشف ہواس سے آگاہی مختیں تو اس برعمل کیا جائے۔ اس معروضہ سے سلطان علاؤ الدين محركا خاص مقصد مير تفاكد كسي طرح آب يوالله السي كوكل بين تشريف لأعل اوراس كوملاطين عالم مين شرف وامتياز حاصل ہو۔ قبير بيك نے جب بير معروضه آپ مِنْ الله كي خدمت مين عرض كيا تو آب مُنْ الله في في قوري ورمرا قبركر كوفر ما يا خدمت سلطانی میں میری طرف سے دعا وسلام کے بعد کہنا کہم کو جو اہل اسلام سے محواری اور مدردی ہے تو میں بھی اس میں مشغول مول انشاء الله عرف وجل كل وقت جا شت م کوارنکل کے مع ہونے کی خوشجری مینے گی اور عقریب چند ہی روز میں تہارا بھائی بھی مع لشکر کے بخیرو عافیت تمہارے پاس کی جائے گا۔

المرت فاجه نظا الدين يووننات كالمراقع الدين المراقع ال

مولانا ضیاء الدین کہتے ہیں کہ قسم بیگ نے میہ جواب س کر سلطان کو علاؤ الدين محركوجا كرستايا - سلطان علاؤ الدين محذ كے قلب مصطركو از حد اطمينان حاصل موا اور دل میں نیت کی کل جس وفت فتح ارتکل کا مڑ وہ آئے گا تو فوراً پانچ سودینار زر سرخ حضرت خواجه نظام الدين اولياء عيشاني كي خدمت مين تذرانه ارسال كرول كا چنانچه ابيا اي جوا دوسرے روز ناقه سوار مع عربصنه و بشارت فتح ارتکل خدمت سلطانی مین حاضر ہوا۔ سلطان علاؤ الدین محرف نے ای وقت یا بچے سودینا رزرسرخ درویشان خانقاہ کے واسطے بارگاہ محبوبی میں ارسال کیس اور آب میاند کے متعلق اس کا اعتقاد سلے سے سو گنا برو جا گیا۔ جب اشرفیاں ومراسلہ الحانی، آب میاند کی خدمت میں پہنچا تو اس وقبت خانقاه میں ایک درولیش اسفندیار نامی خراسان ہے آیا ہیٹھا تھا وہ اشرفیوں کو و کھے کر عرض کرنے لگایا تین الہدایا مشترک یعنی کہ اس ہدیہ میں میرا بھی حصہ ہے۔ آپ المنات فرمایا تنها ہی خوشتر و بہتر ہے۔ درویش بدجواب س کر افسر دہ ہوا اور اٹھ کر جلنے لگا۔ آپ میں اللہ نے قرمایا ان اشرفیوں کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہومیرا مطلب تھا كبرية نها تنهار في التي بين اور ان من كني ك شركت بين في درويش بيد جواب مِن كَرِيبِتُ حُولٌ مِوا اور ان كوا تفانا جابا تو وزن زياده تفااس سے اٹھ نہ سكيں۔ تب ا من مناللة الله عادم كوظم ديا كماك كي مدوكرو چنانچه انهون نے وہ اشرفيال وروليش کے مقام تک پہنچا دیں۔

#### $O_{1}Q_{1}Q_{2}$

### المراجة المرابعة المر

### قصه نمبر ۷۰

### شراب نوشي سي توب

میر العارفین میں حضرت حسن بن علاء سنجری میسائیہ سے منقول ہے کہ شہر دبلی میں ایک بردارش الدین نامی تھا۔ ابتداء میں اسے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میسائیہ کی خدمت باسعادت میں خوش اعتقادی حاصل نہ تھی اور اکثر برائی کے ساتھ آب میسائیہ کا ذکر کرتا تھا۔ ایک وفعہ یہ بردار عصر کے وفت موضع افغان کورہ میں جو کہ جمنا کے کنارے پرواقع تھا میں پنچا۔ اس موضع میں سے شراب خرید کرلب دریا ایک سبرہ زار میں گیا اور اس کا ارتکاب کرنا چاہا۔ یکا یک اس نے دیکھا کہ آپ میسائیہ سامنے کھڑے انگی کے اشارہ سے منع فرما رہے ہیں۔ جول ہی اس بردا نے آپ میسائیہ کی صورت دیکھی تو جام شراب ہاتھ سے بھینک دیا اور تو یہ کی۔ اس کے بعد ہاوضو مور آپ میسائیہ کی خدمت بابرکت میں قدم بوی کی۔ آپ میسائیہ نے فرمایا۔

آجاتا ہے۔

پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پڑھائی نے اس بر ارکوشرف ارادت سے مشرف کیا۔ دوسرے دن شس الدین موصوف نے اپنا تمام اسباب و جائیداد فروخت کی اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کو درونیتان خاتفاہ کی نڈر کر ویا اور خود انہوں نے ترک و تجرید پر کمر بائدھی جنا تجہوں مقبولان بادگاہ الی میں سے ہوگئے۔

والمراحة أور الله الدين مي والقال الدين مي والقالم الدين الدين مي والقالم الدين الدين مي والقالم الدين ال

حضرت بخدوم تن تصیر الدین چراغ شاہ دہاوی بین قرماتے ہیں کہ میں سلطان المشاک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بین شاہ حب جب میں رخصت لے کر اودھ کی طرف روانہ ہوا تو قصبہ بیتا لی میں شمس الدین سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے دیکھا انہوں نے ایک گڈری بینی ہوئی ہے اور ایک برونی جس کے گئے میں ری باندھ رکھی ہے اور ایک کروی ان کے پاس ہے اور ایک درولیش کا ساتھ بھی ہے۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا الحمد للہ! بہت اچھا ہے اور سلطان المشاک میں اور ایک برکت سے نہایت شاو و ترم ہوں ، ابواب فتح میرے دل پر کشادہ ہو چکے بین اور ایک بہار جانے کا قصد رکھتا ہوں۔ میں نے کہا یہ چڑے کی چھا گل جھ سے بین اور ای بہار جانے کا قصد رکھتا ہوں۔ میں نے کہا یہ چڑے کی چھا گل جھ سے لیا و انہوں نے کہا میرا قیام اکثر مساجد میں ہوتا ہے اور اس می کی بوئی کی طرف کے اور انہوں کی بوئی کی طرف کے اور کی بھا گل جو ہے اور فاتھ کی درخواست کی اور پھر روانہ ہو گئے۔ کونی نظر نہیں کرتا اگر میں یہ چڑے کی چھا گل آپ پاس رکھوں گا تو شاید کوئی طمع کرنے اور کی بھر روانہ ہو گئے۔

### المرية تواجه نظا الدين عيسودانعات المريق عيسودانعات المريق عيسودانعات المريق عيسودانعات المريق المري

### قصه نمبر ۷۱

### کھائے میں برکت کا قصہ

''لوگوں کے ہاتھ دھلوا کا اور دی دی آ دمیوں کو ایکٹے بٹھا کر کھانا تقسیم کرو۔ ایک ایک رکا لی سالن ان کے آگے رکھواور ہر رو ٹی کے چار کڑے کر کے ڈال ڈواور بسم اللہ کہو۔'' حضرت محدوم شن نصیر الدین چراغ شاہ وہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا ہی کیا گیا کہ اور سلطان المشارع خضرت خواجہ نظام الدین اولیاء عجمالیہ کی کرامت سے تمام لوگوں نے خوب شکم سیر ہوکر کھانا کھایا اور پھر بھی بہت سا کھانا ہے گیا۔

### غيبي خزانه

حضرت مخدوم شخ نصیر الدین چراغ شاہ وہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہلی میں ایک ترک تلیفہ نامی شخص سلطان المشاکخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں ایک ترک تلیفہ نامی شخص سلطان المشاکخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں نذر کے بہت اعتقاد رکھتا تھا۔ ایک وفعہ بیٹرک سواشر فیال آپ میں ایک خدمت میں نذر کے واسطے لایا۔ آپ میں ایک وفعہ بیٹرک سواشر فیال ۔ ترک نہایت رنجیدہ اور افسروہ ہوا۔ آپ می تاری قبول فرمائی الشری ہوا۔ آپ می تاریخ وفع مدہ والورامی طرح مخزون وملال کومعلوم کر کے ایک اشر فی قبول فرمائی جن اس کی طرح مخزون وملین رہا۔ آپ میں اس کی اس کی طرف متوجہ ہوکر فرمائا۔

ووتفوري ومرجمنا دريا كود يكصة رجوب

حفرت محدوم شخصر الدین جراغ شاہ دہاوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے جو دریا کو فور اس نے سلطان اس نے جو دریا کو فور سے دیکھا تو تمام دریا در مرخ ہوگیا۔ فور آس اس نے سلطان الشار خواجہ نظام الدین اولیاء میں الدین الدی

OTTO

### كمشده فرمان مل كيا

> "مولانا! ثم نذر نانوا گرتمهارا فرمان تهيين ل كيا تو تم شخ الشيون والعالم حضرت مايا فريد الدين مسعود شخ شكر ميشد كي نياز دلواو

حضرت مخدوم نیخ نصیر الدین چرائی شاہ وہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرنائے ہیں۔
اس نے دل و جان ہے نذر مان لی۔اس کے تعوری ور یعد ہی سلطان المشائ مصرت خواجہ نظام الدین اولیاء موالتہ نے فرنایا۔
خواجہ نظام الدین اولیاء موالتہ نے فرنایا۔
"مولا ناا کیا ہی اچھا ہو کہتم ای وقت علوہ خرید کرنا کو اور نیاز

# واداد "

حضرت مخدوم شخ نصیر الدین چراغ شاہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے عرض کیا حضور بہتر ہے اور پھر اسی وقت خانقاہ سے باہر آئے ، دروازہ بربی طوائی کی دوکان تھی اس سے حلوہ ما نگا۔ حلوائی نے حلوہ تول کر کاغذ کو حلوہ دینے کے واسطے بھاڑنے نے لگا تو اس نے کاغذ کو غور سے دیکھا تو بیروہی فرمان تھا جوان کا کم ہو گیا تھا۔ انہوں نے کاغذ کو حلوائی سے ماشک لیا اور حلوا لے کرخوشی خوشی سلطان المشاکخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھائی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام احوال بیان کیا۔ تمام حاضرین مجلس اس کرامت کے اظہار سے خوش ہوئے اور سب نے اپنے اعتقاد کو تازہ کیا۔

O.....O

### المرية تواجد نظا الدين في واتعات المريق في واتعات المريق في واتعات المريق في المريق في

### قصه نمبر ۲۶

# جب تم كو يجهضرورت موميرے ياس آجانا

اخبار الاخیار میں فدکور ہے چند آدمیوں نے جفرت خواجہ نظام الدین اولیاء میران کی خدمت میں حاضری کا قصد کیا اور ہرایک نے بطور تھنہ کھے چیزیں خریدیں۔
ان میں سے ایک طالب علم بھی تھنا اس نے خیال کیا کہ سب چیزیں آپ میرانیہ کے میرانیہ کو خیر نہ ہوگی کہ کیا چیز سامنے رکھی جا تیں گی اور خادم اٹھالیس کے اور آپ میرانیہ کو خیر نہ ہوگی کہ کیا چیز سامنے رکھی جا تیں اس نے تھوڑی مٹی ایک پڑیا میں ڈائی اور اس کو لے کر خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے سب ساتھیوں نے اپنے اپنے اپنے بدایا آپ میرانیہ کے آگے رکھے۔ اس خیری اپنی پڑیا رکھ دی۔ خادم نے جب سب چیزین اٹھا کیں تو اس کی پڑیا بھی اٹھائی جا تھی اٹھائی بڑیا رکھ دی۔ خادم نے جب سب چیزین اٹھا کیں تو اس کی پڑیا بھی اٹھائی جا تھا گی ہو ایک اٹھائی اٹھا کیں تو اس کی پڑیا بھی اٹھائی اٹھا کیں تو اس کی پڑیا بھی اٹھائی اٹھا کیں تو اس کی پڑیا بھی اٹھائی فرمائی میرائی فرمائی اور ائی اٹھائی میرائی فرمائی اور ائی اٹھائی اٹھائی میرائی فرمائی فرمائی اور ائی اٹھائی اٹھائی میرائی فرمائی اور ائی اٹھائی اٹھائی اٹھائی میرائی فرمائی اٹھائی اٹھائی میرائی فرمائی اور ائی اٹھائی اٹھائی میرائی فرمائی اور ائی اٹھائی فرمائی اور ائی اٹھائی اٹھا

"جبتم كو چھضرورت ہومیرسے پاس آجانا۔"

O\_\_\_O



### بيراس سي بمنز ئے

ایک مرتبہ ایک محض حفرت خواجہ نظام الدین اولیاء مجوالیہ کی خدمت میں کھانا کے جارہا تھا کہ راستہ میں اس کے دل میں خیال آیا اگر آپ مجوالیہ اپنے ہاتھ سے میرے مند میں نوالہ ڈالیس نو میرٹی بڑی خوش نصیبی ہے۔ جب بیشخص آپ موالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ای وقت آپ مجوالیہ کے آگے سے دسترخوان اٹھایا گیا تھا۔ آپ مجوالیہ کی خدمت میں بہنچا کی خدمت میں بہنچا تو آپ مجوالیہ کی خدمت میں بہنچا

### جاو وضوكرا و

حضرت قاضی می الدین کاشانی جوند فرماتے بیل کہ ایک دفعہ میں اپنے گھرے وضور کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھونات کی خدمت میں حاضر ہوا اور تجدید وضور کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھونات کی خدمت میں حاضر ہوا اور تجدید وضونہ کرنے سے دل میں خلش ہورہی تھی کہ آپ بھونات اینے توریاطن سے جیرے اس حال کو دریافت فرما کرارشاد فرمایا۔

"ایک دفعہ سید اجل کے صاحبر اوے میرے پاس آئے میں انے میں انے میں انے میں انے میں انے میں انے ہیں انے ہیں ان کے ساتھ کلام کیا مجروہ شگفتہ خاطر نہ ہوئے آخر میں اخر میں آخر میں ان کرتا ہوں اورتم غائب ہو۔ اس نے کہا مخدوم میں گھر سے وضو کر کے آیا تھا ہوز تجدید وضو ہیں کیا ای سبب سے متوص ہوں۔ میں نے کہا محدوم میں گھر سے وضو کر کے آیا تھا ہوز تجدید وضو ہیں کیا ای سبب سے متوص ہوں۔ میں نے کہا کہ جا و وضو کر کے دلج می سے بیٹھو۔"

حضرت قاضی کی الدین کاشانی میشد فرماتے بیل جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میشد بید واقعہ بیان کر چکے تو میں نے کھڑے ہو کہ کہا حضورا میرے ساتھ بھی بی واقعہ ہوا ہے۔ آپ میشد نے تعلیم فرما کرفر مایا۔ ماتھ بھی بی واقعہ ہوا ہے۔ آپ میشد کے تعلیم فرما کرفر مایا۔

O\_\_\_O

### الدين مرية فواجه نظا الدين ميسوراتها والعالم الدين الد

### قصه نمبر ۷۷

# تم نے اس پیرمردکوخوب بہجانا

ميرالاولياء مين مذكور بالك مرتبه حضرت مولانا وجيهه الدين ياكل مينالد حضرت خواجه نظام الدين اولياء عن الله كى خدمت على أرب من كما كرمامن سے ایک پیرمرد عابدوں کی صورت میں جائے تماز کندھے پر ڈالے اور ایک ہاتھ میں عضا أوراكب باته مين في كي جلاآ ربا تفاجب وه ان كسامة آيا توسلام كيا اور كينے لگا مولانا! مين مسافر ہوآ اور دور دراز سے آيا ہوں۔ ميسفر ميں نے اس لئے كيا ہے جو مشکلات علمی بین تم سے حل کروں۔ پھراس نے عالماندطور برسوالات کرنے شروع كروسية مولانا وجيبه الدين باللي مسيد في السي حريمام سوالات حل كرك مهايت شافي جوابات دية مردل من كنتي يتفي كديد فخص شيركارين والاتو معلوم نيس موتا چرجی اس کے پاس اس قدرعلم کیاں سے آیا اور اس نے کیاں سے حاصل کیا؟ پھر جب وہ پیر مرد بحث سے فارغ مواتو کہنے لگا مولانا! تم کہاں جاتے ہو؟ مولانا وجيهة الدين ياكل منظمة في فرمايا على بيرومرشد سلطان المشارع حضرت خواجه نظام الدين اولياء مينانة كي خدمت مين جاتا بول-ال في كما كه وه تواس قدرعلوم نبيل ر مصنے میں کئی مرتبہ ان کے باس کیا ہوں اور ان سے ملی سوالات کے ہیں ان کی نسبت رتوتم بی علم زیادہ رکھتے ہو۔ مولانا وجیہدالدین یا تلی مشاہ نے اس شخص ہے فرمایاتم كيا كہتے ہوسلطان المشائع جضرت خواجہ نظام الدين اولياء برخالتہ كواللہ عزوجل نے

# کے دخرے خواجہ نظام الدین کے سودانعات کی الدین کے سودانعات کی الدین کے سودانعات کی الدین کے سودانعات کی الدی عظام الدین کے سودانعات کی سودان کی علم لدنی عظافر مایا ہے وہ علم میں متبحر ہیں۔ اس نے پھر وہ ی کہا مولا نا! تم کو معلوم نہیں ہے میں کئی باران کے باس کیا ہوں اور ان کی علمی لیافت دیکھی ہے وہ تو بچھ بھی علم

ہے میں می بار ان نے یا می دیا جون اور ان می آ مہیں رکھتے۔

مولانا وجیہدالدین یا کلی میشد فرماتے بین اس کی باتین س کر میں نے لاحول و لا قوق اللہ بیالی میشد فرماتے بین اس کی باتین س کر میں نے لاحول و لا قوق الله بیالی بیر مرد جو کہ میر سے پاس کھرا باتیں کررہا تھا کہنے لگا مولانا! میرند پڑھو۔

مولانا وجيبه الدين باكلى بُرَاليَّة فرمات بيل جُصَي يقين بهو كياكه بيشيطان بهر من المحري نظرون بي عائب بهر من المراب عائب براها تو وه بيرى نظرون بي عائب بهو كيا به بهر من المراب المشائخ حضرت خواجه نظام الدين اولياء برائية كي خدمت مين حاضر بهوا تو تمام واقعه أنيس بيان كرفي بي والا تفاكه آب برائية فرمايا و مراب المراب كرويا تفال "

O....O.....O.

# المرت واجه نظام الدين ترسووانعات كالمراق المراق الم

### قصه نمبر ۷۸

### بدسلوكي برجعي حسن سلوك كامظاهره كيا

ایک وفعد سائھ درولیش حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں کیا فدمت میں کانا اور ناچنا شروع کر دیا اور ساتھ میں کانا اور ناچنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ میں اللہ کو جب وہ فارغ ہوئے تو آپ ساتھ آپ میں اللہ کے عالمان بھی دیتے جاتے تھے۔ آخر جب وہ فارغ ہوئے تو آپ میں ہوئے تو آپ میں اللہ کے خواتی کھانا آلگر سے لاکران کو دے دو۔ جب کھانا ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور آپ میران کو کھن ست کھنے سامنے آیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور آپ میران کو کھن ست کھنے سامنے آیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور آپ میران کو کھن ست کھنے سے میران کے ایک میران کے فرایا۔

"میکھانا اس چیزے برانہیں ہے جونواح قرن میں تم نے کھائی

درولیش اس بات کوئ کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں کے قدمول میں گر پڑے اور پھر ایک یاؤں پر گھڑ ہے ہو کرعرض کرنے گئے کہ جو کرامت ہم دیکھنا جا ہے تھے وہ ہم نے دیکھ لی۔ آپ چینا تا ہے ان پرمہریانی فرمائی اورخود بالا خانہ پر تشریف لے تھے۔

دروییوں نے کھانا کھایا اور لوگوں نے ان کی کیفیت دریافت کی تو بہنے سکتے ہم ایک دفعہ نواح قرن میں سفر کر دیے تھے۔ رفتہ رفتہ ایک جنگل میں پہنچے جہاں تنین روز تک کھانے کی کوئی چیز میسر رفتہ آئی اور وہیں ہمارا اس جگہ ہے بھی گزر ہوا

### المراث ألدين في والعالم الدين في والعالم العالم الدين في والعالم الدين في والعالم الدين في والعالم الدين في

جہاں حضرت اولیں قرنی عضیہ کے دندانہائے مبارک کا مزار ہے۔ اس کی زیارت سے ہم مشرف ہوئے۔ پھر ہم نے وہاں ایک اونٹ مردہ دیکھا جو کہ مزر رہا تھا ہم نے اس میں سے پھھ گوشت کا ف کر یکایا اور کھا لیا کیونکہ بھوک کے مارے ہمارا برا حال تھا۔ آج وہی واقعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء عضایہ نے اپنی کرامت سے ہم کو یا وہ لا دیا ہے۔

O\_\_\_O

## خواجه اقبال كى سرزلش

ایک دفعہ خواجہ اقبال نے ایک خراس والے کوجس پر پھے روپیہ باتی تھا کو پانچولاں کر دیا اور بسبب خوف و وہشت کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جینات کی خدمت بین کوئی شخص یہ واقعہ بیان بہر سکا۔ ایک روز وہ خراس والا ہی کسی نہ کسی طرح قانقاہ کے دروازے پر حاضر ہوا اور اندر آنا جا ہا گر خدام نے اے اندر آنے نہ جیا۔ اس کی زنچیزوں کی آواز آپ جینات نے می تو فرمایا۔

وہ خراس والا اندر آیا اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میدیہ کے قدموں میں گریا اور حال عرض کیا۔ آپ میدیہ نے خواجہ اقبال کوطلب فرمایا اور کہا کہ یہ کیا گام نامور وان تم نے کیا ہے۔ اللہ کا مال اللہ کے ملک اللہ کے بندے کچھتم نے کھایا اور بھی اس کو ملک اللہ کے بندے کچھتم نے کھایا اور بھی اس کو بندول کو کھلایا اور بھی اس خریب نے کھایا بھر یہ کیا بات ہے کہ تم نے اس کو با بھی کہا ہے جولان کیا ہے ؟ آئندہ ایس کر اور اس کی دنجیر

### المراث ألدين موافعات كالمراث الدين موافعات كالمراث المراث موافعات كالمراث المراث موافعات كالمراث المراث الم

### قصه نمبر ۸۰

# مولا ناظهيرالدين بمكرى كونوازنا

مولا ناسم الدين فيلى مراتبه اوده سے دالى تشريف لائے اور حضرت خواجه نظام الدين اولياء ترفيلند كي خدمت من حاضر موية مكر اين استاد مولا ناظہیر الدین بھری کے پاس شہرے مولاناظہیر الدین بھری کو اس کاعلم ہوا تو ان كو بهت رئ موا۔ چرمولاناسم الدين يكي موالة است مولاناسم الا قطاب حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكي عبيلة كمزارياك كي زيارت ك لئے اجازت جابی اور وہاں سے فارغ ہوکرائے استادمولانا ظہیرالدین بھکری کی خدمت میں گئے۔ جب مولاناظہیرالدین بھکری کی خدمت میں پہنچے تو وہ آپ میشانید کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور لوگوں سے یا تیں کرتے رہے۔ پھر کہنے سکے۔ ودمیں آدمیوں کو جہالت سے باہر نکالیا ہون اور آدمیت سکھاتا ہوں اور نیہ اراستہ ہو کر دوسرول کے مرید اور بیٹرے ہو جاتے ہیں، وطن سے دہلی آ کر میری ملاقات کو بھی تبین آتے ، حق استادی بالکل باطل کردیتے ہیں۔ مولا نائمش الدين ليجي مسلم ان تمام باتوں كوسنتے زے اور آخر ميں صرف

را تنا کہا۔

"الرائب سلطان المشارع منها المشاركة منها الكناس الكن الأمان المشاركة منها المشاركة منها المشاركة مناسلة

المرت واجد نظا الدين ترسووانعات المراق المرا

كەرە كىسے شخص بىن؟"

پھر ایک روز مولانا شمس الدین کی بیشتہ اپنے استاد مولانا ظہیر الدین احلان کو سلطان المشاکح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بیشائیہ کی خدمت میں لے سے آپ بیشائیہ نے ان کی بہت تعظیم و تکریم کی اور پھر حدیث کے موضوع پر گفتگو شروع کی اور بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ اس عرصہ میں جو بچھ نفذ وجنس آپ بیشائیہ کی خدمت میں آیا وہ آپ بیشائیہ نے خواجہ اقبال کو اٹھانے نہ دیا اور فرمایا چارسور و پید اور لے کر آؤ۔ پھر فرمایا مولانا ظہیر الدین کی مہمانی کرو۔ مولانا ظہیر الدین بھکری اس اخلاق کو و کھی کرآپ بیشائیہ کی تعریف کرنے گئے کہ سجان اللہ! عالم میں ایسے اس اخلاق کو و کھی کرآپ بیشائیہ کی تعریف کرنے سے اور از سرتا پا جلم ومروت کی صورت لوگ بھی ہیں جی کی مہمانی سے اور از سرتا پا جلم ومروت کی صورت بیشائیہ کی تعریف کرنے کے کہ سجان اللہ! عالم میں ایسے لوگ بھی ہیں جی کا تمام بدن روجی مجسم ہوگیا ہے اور از سرتا پا جلم ومروت کی صورت بیشائیہ کے کی اور ان مراد کی آپ بیشائیہ سے ایسا اعتقاد بیدا ہوا کہ آپ بیشائیہ سے ایسا اعتقاد بیدا ہوا کہ آپ بیشائیہ کے کہ اس ایس خواص میں شار ہوئے۔

O.....O.....O

### فطب العالم ومثالثه سيملاقات

سيرالاولياء مين منقول مي حضرت خواجه نظام الدين اولياء عبيلة اور قطب العالم حضرت شاہ ركن الدين والعالم منظالة كے مابين دوئى كا رشته تھا اور ان دونوں حضرات کی آپس میں کئی مرتبہ ملاقات ہوئی۔ان حضرات کی مہل ملاقات اس وفت مولى جب قطب العالم حضرت شاه ركن الدين والعالم مينية وسلطان قطب الدين خلجی کے زمانہ میں ملتان سے دہلی تشریف لائے دحضرت خواجہ نظام الدین اولیاء من الله ال كاستقبال كے لئے تشريف كے اور حوض خاص بر من كے وقت ان کے مابین کہلی ملاقات ہوگی۔ دونوں حضرات ایک دوسرے کے ساتھ نہایت خلوس اور محبت وعربت اور تكريم سے پيش آئے مگر بيد ملاقات بہت تفورى ديرراى -اس ك بعد قطب العالم حضرت شاه ركن الدين والعالم منسلة جنب سلطان قطب الدين على سے ملے تو سلطان قطب الدین علی نے یو چھا اس شمر کے مشاکے میں سب سے بہلے آب مسئلة كى ملاقات كس سنة بمولى؟ فظب العالم خطرت شاه ركن الدين والعالم من الله ين فرمايا جوسب سے بہتر بيل يعنى سلطان المشار حضرب خواجد نظام الدين اولیاء میشاند سے پہلے ملاقات ہوئی۔

قطب العالم خصرت شاہ رکن الدین والعالم خوالد کو وہلی میں قیام کے ا دوران معلوم ہوا کہ حصرت خواجہ نظام الدین اولیاء عملیہ جامع مسجد کیلو کہری میں نماز

والمرية فواجه نظا الدين أسوانيات المنافقة المناف

جمعہ ادا فرماتے ہیں تو آپ بھی ڈولی میں سوار ہوکر جامع مسجد کیلوکہ ای تشریف کے ادر شاکی دالان کے بیال رونق افروز ہوئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھولیا کے معمول تھا کہ وہ جنوبی دالان میں تشریف فرما ہوتے تھے۔

حفرت خواجہ نظام الدین اولیاء میسلید کونماز کے بعد معلوم ہوا کہ قطب العالم حفرت شاہ رکن الدین والعالم میسلید بھی مجد میں تشریف فرما ہیں تو مع یاران کے اٹھ کر تشریف فرما ہیں تو مع یاران کے اٹھ کر تشریف لیے گئے۔ جب شالی دالان کی جانب پہنچ تو دیکھا کہ قطب العالم حضرت شاہ رکن الدین والعالم میسلید ابھی تک نماز میں مشغول تھے۔ آپ میسلید ان کی پشت کی جانب بیٹھ گئے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو دونوں بزرگ نہایت پر تپاک اور محبت سے ملے۔ بعد ازاں ڈولی جاشر ہوئی تو قطب العالم حضرت شاہ رکن الدین والعالم میسلید نے آپ میسلید سے فرمایا نہیں والعالم میسلید نے آپ میسلید کے اصراد پر قطب العالم حضرت شاہ والعالم میسلید کے العران پر قطب العالم حضرت شاہ رکن الدین والعالم میسلید کے العراد پر قطب العالم حضرت شاہ رکن الدین والعالم میسلید کے العراد پر قطب العالم حضرت شاہ رکن الدین والعالم میسلید کے العراد پر قطب العالم حضرت شاہ رکن الدین والعالم میسلید کے العران ہوئے اور غیاث پور کی طرف درخ فرمایا۔

O.....O......O

### ما الدين أواقعات الدين المراق الدين المراق ا

### قصه نمبر ۸۲

### وین کے باوشاہ

ایک مرتبہ سید کمال الدین اتحد نویشیا جو کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء موالیہ کے یاران میں سے تھے کو علم ہوا کہ قطب العالم حضرت شاہ رکن الدین والعالم میزالیہ ، آپ بُرٹالیہ سے ملاقات کرنے والے بیں چنا نچہ سید کمال الدین احمد بریالیہ اس کی اطلاع آپ بُرٹالیہ سک بی بیانے کے لئے گھوڑ نے پرسوار ہوئے اور خطیرہ اتشوی بیانے کے لئے گھوڑ نے پرسوار ہوئے اور خطیرہ اتشوی جو خواجہ ایاز کی عمارت کے نام سے معروف ہے۔ خطیرہ سے آگے لب حوش پرایک چہوڑ ہ تھا اور بہی وہ جگہ ہے جہاں آج آپ بیرالیہ کا مزام پاک مرقع گاہ خلائی ہے اور خواجہ ایاز کی برتی جہاں آپ بیرالیہ اکثر تشریف فرما پاک مرقع گاہ خلائی ہے اور خواجہ ایاز کی برتی جہاں آپ بیرالیہ اکثر تشریف فرما وقت نے وہ اب بھی موجود ہے۔ سید کمال الدین احمد نے آپ بیرالیہ کو خرد وی کہ قطب العالم حضرت شاہ رکن الدین والعالم بیرالیہ وہ بالیہ فرمایا ہوسک ہو ان کا ارادہ دبالی آٹے کا شہو بلکہ وہ اندر بت جا رہے ہوں اور وہاں کے مشارع سے ملاقات کرنا جا ہے جوں۔

پھر حصرت خواجہ نظام الدین اولیاء روالئے فواجہ اقبال ہے کہا کہ تم کھانا تیار کرو۔ اس دوران قطب العالم حضرت شاہ رکن الدین والعالم روالئے تشریف کے سے آئے اور آپ روالئے بالا جائے ہے نشریف لاے اور آپ روالئے بالا جائے ہے نشریف لاے اور گذید کی دہلیز ہے آپ بری گنبد کہتے ہیں اور یہ گذید چیور ہ یاران کے شریک واقع ہے یہ وونول حضرات کی گنبد کہتے ہیں اور یہ گذید چیور ہ یاران کے شریک واقع ہے یہ وونول حضرات کی

الدين عيواندات الدين عيواندات الدين عيواندات المنظمة المنظمة المنظمة الدين عيواندات المنظمة الدين عيواندات المنظمة المنظ ملاقات ہوئی۔ قطب العالم حضرت شاہ رکن الدین والعالم عندیہ کے بیر میں اس وقت میجه تکلیف تھی جس کے سبب انہوں نے ہر چندگوشش کی مگر ڈولی سے ندار سکے۔ حضرت خواجه نظام الدين اولياء ومنالة في المحلي قطب العالم حضرت شاه ركن الدين والعالم من في الترخ ندديا اوروه دُولي مين بي بين رب آب منالة محل و ہیں تشریف فرما ہوئے اور تھوڑی در دونوں حضرات میں باہم گفتگو ہوتی رہی۔مولا نا عماد الدين مسلم جوقطب العالم حصرت شاہ ركن الدين والعالم مسلم كے برادرصورى ومعنوى متع عرض كرف سلكم أح دونول بزركول كسبب ست عجب بابركت محلس بهاور خیرالجالس وی محلل ہے جس میں علمی بحث ہو۔ بدکہ کرآپ میں اللہ کی طرف متوجه بوست أسي مراله اس وقت خامول بيض من اور قطب العالم حصرت شاه ركن الدين والعالم ومنظر في من كوني بات تدفر مائي تفي اس كے بعد مولانا عماد الدين مرسلی سے سوال کیا حضور نبی کریم مضرور نبی کریم مضرفت اے مکه مرمه سے مدینه منوره کی طرف جرت فرماني السين كيا حكمت تفي وقطب العالم حضرت بثاه ركن الدين والعالم مسلم والتا الها المالية كا طرف الثاره كرك فرمايا حضرت بيان كري سكر آب ميلية في طب الغالم حضرت شاه ركن الدين والعالم منيلة ست فرمانا خود أي بيان فرما دين قطب العالم حضرت شاه ركن الدين والعالم مسلم سنة فرمايا-ود مسور تها كريم مطاولة ك التي حمل قدر ورجات و كمالات منوت مقررمك سن عصود الى بات يرموتوف سے آب سائلا مرينه موروت الفي سلك ما من اورام حاب مقد من جويد بينه مورو حفرت واجدلكام العران اوليام روان سفافر فاناب

### ما ين الدين الدين الدين المراق الماليان الدين المواقعات المالية المالي

"جرت كى ايك وجداس ضعيف كے خيال ميں بھى آئى ہے اور اگرچەرىيكى كتاب مىل نظرى بىلى گزرى اور دە بىرے كەحضور نى كريم من المار الرادوانوار الااران مكر في المايا تھا مگر مدینہ منورہ کے وہ لوگ جو کہ خدمت عالی میں نہیں پہنچ سكے تھے اور آپ مضافیہ کے دیدارے محروم تھے النی کی وجہ سے المجرت كالقلم مواتا كه وه ناقصال بعي درجه كمال كويج سكيل-" الغرض! جب دسترخوان بجهانے كا وقت موا تو حضرت سيد محركر ماني مينالية میرخدمت بجالائے کیونکہ دیگر باران میں سے اور کسی کی جرائت نہ ہوئی کہ وہ دونوں بزرگول کے سامنے اس خدمت کو انجام وے سکے۔ جب حضرت سید محد کرمانی میشانیہ ڈولی کے اندر دسترخوان بچھائے آئے تو دیکھا کہ بہت می عرضیاں پری ہوئی ہیں۔ ان سب كوحفرت سيد محد كرماني ميشاية في مناكرايك طرف كيا تاكه وسترخوان بجهايا جاسكے۔ال وفت قطب العالم حضرت شاہ ركن الدين والعالم مينانيز نے حضرت خواجه نظام الدين اولياء مميلة سے فرمايا آب منافلة جائے بين كربيركاغذ كيے بين؟ بيد مسكينوں كى عرضياں بيں جب ميں بادشاہ سے ملئے خاتا ہوں تو وہ بيعرضيان ميرى وولى مين وال دية بين تاكدان كي حاجات يوري بيؤجا بين -آئ ان لوكول كوريز مدين كريس بادشاه وفت من بين بادشاه وين مس ملا علا بأول اوران كى خدمت

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء موالد نے بیان کر معدرت اور انکساری فرمانی سے میں کر معدرت اور انکساری فرمانی بھر جب دولوں بررگ کھائے سے قارع ہوئے والے قراد خواجہ اقبال سنے گئا تھان پار چہمریلی وشائہ باف کے تمایت عمدہ اور مکاف و بار کیگ اور ایک مہین کیڑے ہیں

المراية واحد نظا الدين يسودانيا يستخوانيات الدين يسودانيات الدين يسودانيات الدين المراية المستخدمة المستخد

سواشر فيوں كى كره بائدهى اور قطب العالم حصرت شاہ ركن الدين والعالم يورانية كى خدمت ميں پيش كيں۔ كره كے ائدر سے اشر فيوں كى جھلك نظر آرى تھى۔ قطب العالم حضرت شاہ ركن الدين والعالم ميرانية نے فرمایا اپ سونے كو پوشيدہ كر۔ حضرت خواجہ نظام الدين اولياء ميرانية نے خواجہ اقبال سے فرمایا اپ سونے اور اپ جانے اور اپ خاص العالم حضرت شاہ ركن الدين والعالم ميرانية كى خدمت اور اپ نہ ہديہ مولانا عماد الدين ميرانية كى خدمت في بير بير بيراني كيا اور انہوں نے بھى قطب العالم حضرت شاہ ركن الدين والعالم ميرانية كى خدمت ميں بيراني كيا اور انہوں نے بھى قطب العالم حضرت شاہ ركن الدين والعالم ميرانية كى خدمت ميرانية كى خدمت ميرانية ميں الدين والعالم ميرانية كى خدمت ميرانية ميں الدين والعالم ميرانية كى الدين والعالم ميرانية كى الدين والعالم ميرانية كى الدين والعالم ميرانية نے مولانا عماد الدين والعالم ميرانية كى الدين والعالم ميرانية نے مولانا عماد الدين والعالم ميرانية نہوں نے وہ ہدية بول كرايا۔

0....0

### المرت واجه نظا الدين يووانها على 136

### قصه نمبر ۸۳

## سلطان المشائح ومثالثة برسحر كاكاري وار

فوا کد الفواد میں منقول ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں ایک خص فی سرکیا جس کے سبب آپ میزائید نے دو ماہ بحت تکلیف اٹھائی۔ احباب آپ شخص کو لائے جس کو جادو تکالنے میں بڑی مہارت تھی وہ خص خانقاہ میں پھر کر ہر جگہ کی مٹی سو تکھنے لگا یہاں تک کہ جنب اس نے ایک جگہ کی مٹی سو تھی تو کہا ،کہ اس جگہ کو کھودو جب اس چگہ کو کھودا گیا تو سحر نظا جس کو تو ڑتے ہی آپ میزائید نے صحت اور شفاء پائی۔ جب اس جگہ کو کھودا گیا تو سحر نظا جس کو تو ڑتے ہی آپ میزائید نے صحت اور شفاء پائی۔ پھر اس شخص نے آپ میزائید سے کہا جھے اس کام میں مہارت ہے آگر آپ میزائید کہیں تو اس شخص کا نام و نشان بیان کروں جس نے آپ میزائید پر سرکر کیا ؟ آپ میزائید کیا ہے میں نے اس معاف کیا۔ کیا ہے میں نے اس معاف کیا۔

O.....O.....O

### نورياطن

حفرت مخدوم نصیر الدین جراغ شاہ وہلوی میشید فرماتے ہیں ایک مجلس میں بہت سے مشارکے جمع تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ سلطان المشارکے حمع تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ سلطان المشارکے حمیرہ خواجہ نظام الدین اولیاء میشید عجب فارغ البال باطن رکھتے ہیں کہ اہل وعیال وغیرہ کا ان کو پیچھ نہیں ہے۔ اللہ عروجل نے وزیاوی اقبال بھی ایسا عنایت کیا ہے کہ ہزار ہا بندگان خدا کی پرورش فرماتے ہیں اور کبھی ان کے پاس سے م کا گر دمعلوم نہیں ہوتا۔ بندگان خدا کی پرورش فرماتے ہیں جب میں مسلطان المشارک حضرت میں والیس آیا تو اس سلطان المشارک حضرت مواجہ فیار الدین جرائے شاہ دہلوی میشانید فرماتے ہیں جب میں سلطان المشارک حضرت مواجہ فیار کیا الدین میشانید کی خدمت میں والیس آیا تو اس سلطان المشارک حضرت و ایس میشانید کی خدمت میں والیس آیا تو اس سلطان المشارک حضرت و ایس میشانید سے توزیاطن سے تمام واقعہ معلوم ہو گیا۔ آپ میشانید سے ترایا

O

# فتح اسلام كى نويد

جوامع الکلم بیس منقول ہے ایک وقعہ سلطان علاؤ الدین خلی کی تمام فوج مغلول کے مقابلہ پر وہلی سے بہت دور کسی مقام پرگئی ہوئی تھی کہ خل ایک لا کھ فوج سلطان کے مقابلہ پر وہلی سے بہت دور کسی مقام پرگئی ہوئی تھی کہ خل ایک لا کھ فوج لے کر ہمائیہ کے درہ سے نکل آئے اور امروبہ تک آن پہنچے۔ جب بی خبر سلطان علاؤ الدین خلی کو ہوئی تو وہ نہایت پر بیٹان وشفکر ہوا۔ اس نے جعرت خواجہ نظام الدین اولیاء میراندی کی بارگاہ بین عرض پہنچائی۔

Marfat.com

" اگرتم اس مخص کو دیکھو کے تو جیان لو کے ؟ ؟

المرات تواجه نظا الدين ترسوانيات

اس نے جواب دیا۔ ''دوحضور! میں اے بیجیان لوں گا۔''

ير خواجه ضياء الدين عماد الملك محور ادور ات موسة اور فتح كى خبر بهنجان

كے لئے حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء عشیر نے اس سے بوچھا۔

ودو کھو کیا ہے وہی جوان ہے؟"

اس نے قدم ہوں ہو کر قرمایا۔

و و جي مال حضور! سيري وه مخص ہے۔

یادر ہے خواجہ ضیاء الدین وہی ہیں جنہوں نے غیاث پور میں محضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں الدین خانقاہ تغییر کروائی اور ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن شام الدین اولیاء میں اور ذل یا دیاری نغالی میں مشغول رہتا تھا۔

O....O....O

### كمشده كلاه ل كئ

مولانا بدر الدین زنجانی مراید جو که حضرت خواجه نظام الدین اولیاء مریدالیه کے مریدوں میں سے تھے ایک وفعہ دریا فریدہ کے کنارہ پر جارہ سے اور آپ مریدالیہ کی کلاہ مبارک جو ان کے سر پر تھی وہ دریا میں غرق ہوگی۔ مولانا بدر الدین زنجانی میں ایل جان کے کنارے پر بیٹھ گئے اور ای غم وغصہ میں اپنی جان مریدالیہ اس کے افسوس میں دریا کے کنارے پر بیٹھ گئے اور ای غم وغصہ میں اپنی جان دسینے کا ارادہ کیا۔ ای وقت ان پر غنودگی طاری ہوگی اور خواب بیس و یکھا کہ آپ مریدالیہ سامنے کھڑے ہیں اور نہایت شفقت سے وہی کلاہ ان کے ہاتھ میں درے ہے ہیں اور نہایت شفقت سے وہی کلاہ ان کے ہاتھ میں درے رہے ہیں اور کلاء دینے کے بعد تشریف کے گئے۔ جب مولانا بدر الدین زنجانی مریدالیہ میں درے ہیں اور کلاء دینے کے بعد تشریف کے گئے۔ جب مولانا بدر الدین زنجانی مریدالیہ میں دیکھا۔

O.....O.......O

### ما الدين يوراندات الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الموراندات المورا

### قصه نمبر ۱۸

# جو بچھورل میں خابا تھا وہ پالیا ہے

O....O.....O

یانی میشها ہو گیا

جوامع الکلام میں منقول ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بر اللہ کا اللہ علی اللہ علی منقول ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بر اللہ خوانا میں ایک کوال کھودا جا رہا تھا۔ جب کوال کھودا گیا تو اس میں سے پائی کھارا ہے۔ آپ میں اللہ خواجہ اقبال نے آپ بر اللہ سے فرمایا حضور! اس کویں کا پائی کھارا ہے۔ آپ میں اللہ نے فرمایا ہے ہائے من میں کہنا چنا نچے ایک دن آپ بر اللہ اس میں میں کہنا چنا نچے ایک دوات اور قلم نے کر رہے تھے تو خواجہ اقبال نے عرض کیا۔ آپ میں اللہ تو آپ میں اللہ دوات اور قلم نے کر آپ کے لکھا اور خواجہ اقبال نے سب بچھ حاضر کیا تو آپ میں اللہ دو۔ اس بر ہے کو کویں میں ڈال نے اقبال کو دے دیا اور کہا اس پر چہ کو کویں میں ڈال دو۔ اس بر ہے کو کویں میں ڈال نے کی در تھی کہ یائی میٹھا ہو گیا۔

O\_\_\_O

### مروغيب

جعرت خواجہ نظام الدین اولیاء جمینی فرماتے ہیں ایک مرحبہ میں مولانا
رشید نغزی کی زیادت سے واپس آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص نشہ کی حالت
ہیں بالکل بے صبط و بے اختیار چلا آ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بید نہ ہو کہ بیہ باگل جھے کو
پھونقصان پہنچائے میں اس کی طرف سے بہت کر دوسری طرف چلے لگا۔ وہ میری
ای طرف مڑآ یا اور دوڑ کر مجھ سے لیٹ گیا اور میر سیدنہ کو چوم کر کھنے لگا الجمد للد! اب
ہی مسلمانوں میں ایسا سینہ موجود ہے۔ یہ کہ کر وہ چلا گیا میں نے جو مؤ کر دیکھا تو
ہی مسلمانوں میں ایسا سینہ موجود ہے۔ یہ کہ کر وہ چلا گیا میں نے جو مؤ کر دیکھا تو

O.....O......O

### المرية فواجه نظا الدين عيووانعات كالمراق المراق على المراق المراق

## قصنه نمبر ۹۰

# عالم كى غرض بورى بهوكئ

ایک عالم، حفرت بواجہ نظام الدین اولیاء میشانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا کہ بھے کومر بدکر لیجئے۔آپ میشانی کوان کے دئی مقصد کا تور باطن سے بدہ چل گیا۔ آپ میشانی کوکیا ضرورت ہے؟ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا کہ بچ بچ بتاؤتم کس نیت سے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں ناگور میں ایک زمین رکھتا ہوں اور وہاں کا جا گیردار جھے کو ایڈا ویتا ہے۔آپ میشانی نے فرمایا اگر میں تم کوایک رفتہ لکے دون کہ جس سے تنہارا کام ہوجائے تو پھرتم مریدتو نہ ہوگے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بیس سے تنہارا کام ہوجائے تو پھرتم مریدتو نہ ہوگے۔ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔آپ میشانی نے اس جا گیردار کے نام مریدتو نہ ہوگے۔ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔آپ میشانی نے اس جا گیردار کے نام مریدتو نہ ہوگے۔ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔آپ میشانی نے اس جا گیردار کے نام مریدتو نہ ہوگے۔ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔آپ میشانیہ نے اس جا گیردار کے نام دیا اور ان عالم کی غرض یوری ہوگئے۔

O\_\_\_O

## احوال مقت شابان

جب خضرت خواجه نظام الدين اولياء عن الله المحضرت بابا فرید الدین مسعود مجنی شکر میاند کی خدمت اقدی سے سعادت خلافت حاصل کر کے وبكي تشريف لائع توسلطان غياث الدين بلبن كي سلطنت كانزمانه تها اورسلطان غياث الدين بلبن سيرالا ولياء كي روانيت كے مطابق ٢٢٢ ه ميں بخت تشين ہوا تھا اس كا اصل نام الغ خان تھا اور تخت تشین ہونے کے بعد غیاث الدین لقب مشہور کیا۔غیاث الدين البن بايت عادل، منصف مزاج، غريب برور اور فقراء سے محبت اور خلوص ريض والانفارات يشخ الشيوخ والعالم حضرت بابا فريدالدين مسعود مستدكي خدمت میں کمال درجہ کی عقیدت اور نیاز حاصل تھی ای لئے وہ آپ میشاند سے بھی بہت عقیدت آور محبت أست عبي آتا تها اور معقول نذر و نياز آب مسلم كى خدمت ميس بيش كرتا تها - اس مح دو بيني في الك عان شهيد اور دوسرا ناصر الدين محود - حان شهيد كوسلطان غيات الدين البن في أينا ولى عبد بنا كرمانان اور بنجاب كا حاكم مقرر كيا تقا اور حضرت امير حسرو مناللة بهي البيل كي ساته مليان تشريف ركعة تقيه و جب خان شهيد مغلول کی جنگ میں شہید ہوا تو خصرت امیر حسر و میشاند میں مغلوں کے ہاتھوں کر فنار ہو گئے اور پھروہ کئی تدبیر ہے رہائی یا کر دہلی تشریف لائے۔ غیاث الدین بلبن کواسیے لائق فرزند کی شہادت کا از عدصدمہ ہوا۔ آخر ای رہے میں کل سیس سال حکومت کر کے

المرين عنواجه نظا الدين عيووانعات كالمراق على 146

۱۸۵ ه میں اس دارِفانی ہے کوچ کر گیا۔ اس کی رحلت کے بعد اس کے وزراء نے اس
کی وصیت کے برعک ان کے بوتے معز الدین کیفباد کوسترہ سال کی عمر میں بادشاہ
بنادیا۔ یہ نو جوان اگر چہ حسن صورت رکھتا تھا مگر حسن اخلاق ہے متصف نہ تھا۔ عیاشی،
شراب خوری اور فحاشی میں مبتلا ہو کر اس نے اپنی سلطنت کو مع خاندان کے ہرباد کردیا
مگر یہ بادشاہ بھی ہزرگان دین سے عقیدت رکھتا تھا اور اس کے عہد میں آپ جوالتہ کی غیاث پور میں خانقاہ تغییر ہوئی۔ اس نے موضع کیلوکیموں میں اپنے رہنے کے لئے
کی غیاث پور میں خانقاہ تغییر ہوئی۔ اس نے موضع کیلوکیموں میں اپنے رہنے کے لئے
مکل و مکانات تغییر کروائے اور ایک نیا شہر آباد کیا۔ شراب نوشی کی وجہ سے مرض فان کے
میں مبتلا ہو گیا اور سلطان جلال الدین خلجی نے کیل کیلو کہوں میں تخت پر قبضہ کر لیا اور

حضرت المير خسر و مرائية في كتاب قران السعدين، كيفيادك نام اى سفه معنون كى هم سلطان جلال الدين خلجى في از مرنو قصر كيلو كهري كونغير كروايا اور فهايت با رفعت وسر بلند حصار سے شهر كى رون و حقاظت دوبالا كى بيد باوشاہ بھى برزگان دين كا عقيدت مند اور معتقد و اخلاص مند تھا۔ آخر سر و رمضان السازك ١٩٥٥ هاكو جلال الدين خلجى ابيع بيضيح اور داماد كے باتھوں بمقام كثرہ مانكيور ميں شهيد ہوا اور سلطان علاؤ الدين خلجى في تحقيد بر قبضة كرليا اور دبلى كى سلطنت سنجالى -

سلطان علاؤ الدین علی اگرچه زیاده وی علم شرتها مرعقل وقهم میں بدرجه مال حاصل رکھتا تھا۔ عقل کے زور ہے ہی اس نے تمام اللیم ہنداور ممالک وور وزاز کوائے قضد میں کیا۔ بزرگوں ہے اس کو بھی ہے قدمقیدت تنی اور یہ بارہا آپ موافقہ کی خدمت اقدی میں حاضر ہونے کی تمنیا طاہر کرتا رہا مگر آپ موافقہ نے اے منظور نہ کی خدمت اقدی میں حاضر ہونے کی تمنیا طاہر کرتا رہا مگر آپ موافقہ کے اسے منظور نہ کی خدمت اقدی میں حاضر ہونے کی تمنیا طاہر کرتا رہا مگر آپ موافقہ کے اسے منظور نہ کے خدمت اقدی جات ہے۔

المراحة واجه نظا الدين أسواقعات كالمنافق المنافق المنا خصرخان نے وہ گنیر تغییر کرآیا تھا جواب آستانہ شریف کی معجد کا کام وے رہا ہے۔ سلطان علاؤ الدين خلجي نے بيس سال حكراني كر كے مرض استبقاء ميں انتقال فرمایا اور بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ ملک تائب پیش بریدہ و پس دریدہ جو کہ ان كا برانا معتوق تھا وہى ان كى ہلاكت كا باعث بنا۔اس كے بعداس كا فرزند نيانكى قطب الدين أى سال ١٥ ٢ ه كواسيخ تين بهائيول خصر خان، شادى خان اورشهاب الدين كوشهيد كر كے تخت سلطنت بريبيفا اور چونكه خفر خان اور شادى خان، آپ مناللہ مسارادت رکھتے تھے ای سبب سے اس کوآب میتاللہ سے عداوت ہوئی۔ای ضدى بنا برضاء الدين روى كامريد بنا اورآب جيالة سے دشني ظاہر كرني شروع كى اور اید او کانیانی شروع کی۔ایک روز ضیاء الدین روی کی قبر پر آپ میلید سے اس کا آمنا سامنا ہوا مراس نے آپ میشاند سے ملاقات شرکی اور ندی آپ میشاند کے سلام کا جواب دیا۔ بالاخر سیخسروخان کے باتھوں قل ہواجس کی تفصیل سیر الاولیاء میں ہوں منفول میں کہ جب قطب الدین نے نئی مسجد بنائی تو کل علماء وفضلاء کواس مين ماز جعد يرصف كاحكم ديا چنانجدسب نے حكم سلطاني كالعمل كي اور صرف حضرت خواجد نظام الدين اولياء مسليد أوران كم معتقدين ند كئے۔اس كے جواب ميس آب التنافية فرمايا كرجائع مسجد كيلوكهرى قديم اورجم سے قريب ہے اور زيادہ حقدار من المركم وورزي مبحد مين بين جا منكت قطب الدين اب جواب سيخت ناراض موا پھراں کے بعداس نے علم دیا کہ تمام علماء ومشائح ماہ نو کے سلام کو حاضر ہوا کریں چنانچرسب حاضر ہوئے تھے مرآپ میں اندائے بلکہ اینے بدلے اینے خادم خاص و زرجر بدغلام خواجه اقبال كونتي دياية وثمنول نے قطب الدين كو بها كر بزور بازو آپ وينالنه كوبلات كامطالبه كيا اوراس ناعاقبت اندليش في حكم ديا مولا نا نظام الدين ميالنة

المرات تواجه نظا الدين يروانعات كالمراق يروانعات كالمراق المراق ا

آسندہ ماہ نو کی جہنیت کے لئے حاضر ہوں کے ورنہ میں انہیں برور باز وحاضر کروں گا۔ مخلصین نے میر آپ میزاند کے گوش گزار کی۔ آپ میٹالڈ نے بچھ ندفر مایا اور سیدھے ا بن والدہ صاحبہ کے مزار مبارک پرتشریف لے گئے اور جا کرعرض کی اگر بادشاہ نے میری بے حرمتی کی تو آئندہ سے جاند پر میں آپ کی قبر بر حاضر نہ ہوں گا اور آپ مناسلة حائذ كى مهلى تاريخ كواين والده كمزار برحاضرى دية من اور بحرآب مناسلة خانقاه میں تشریف لائے اور بااطمینان باقی سارا مہینہ گزارا۔ جب جا ندرات ہوئی تو احباب نے عرض کیاحضور اِ تھم ہوتو بادشاہ کے پاس تشریف لے جانے کے لئے شیرینی وغیرہ کا سامان کیا جائے۔ آپ میں انہ نے فرمایا میں بادشاہ کے بیاس میں جاؤں گا۔ بین کر خدام ومربدین سخت متفکر ہوئے تو آپ جیالتہ نے فرمایاتم کی فکر نہ کرویس نے خواب و کھا ہے کہ ایک بچار نے مجھ پر حملہ کیا ہے اور میں نے اس کے دولوں سینگ پکڑ کراس زور سے ذیے مارے کہ وہ ہلاک ہو گیا ہی مجھے بھین ہو گیا کہ میں بإدشاه برغالب رجول كار جب نصف شيب مولى تو آب رسيل خانقاه كى حيت ير

> اے رو بہک چرا نہ نفستی ہجائے خواش با شیر نجہ کردی و دیدی مزائے خواش

ای دونت خسرو خان نے قطب الدین کا سر کاٹ کرمل کے بیتے پھیک دیا

اور خود تخت مسلطنت کا ما لک بن بینها اور قطب الدین کی منکوحه بینه الدین کی منکوحه بینه اوی کی آخر بید نمک حرام بھی جلد ہی این کیفر کردار کو پہنچ گیا بینی سلطان غیات الدین تغیاف کے

ما تھون صرف جھ ماہ بعد ای آل ہوا۔

٢٠ ٧ ه مين سلطان غيات الدين محنت و على يرسمكن بوا اوران بادشاه كواسي

المراحة فواجه نظا الدين عيروانعات المراكزة المحالية المحا

> '' منوز دہلی دوراست۔'' لعنی دہلی ابھی دور ہے۔

جب سلطان غیات الدین والی کے نزدیک پہنچا تو اس کے بیٹے محمہ نے تھم وخوشمامی ویا کہ تخلق آباد سے تین میل کے فاصلے پر موضع افغان بورہ میں ایک مخضر وخوشمامی التعمیر کیا جائے تاکہ بادشاہ پہلے وہاں ایک روز قیام فرما کیں اور دوسرے روز ہاکو کہ شاہی تخلق آباد میں تشریف لا کرشاہی جلوس کرین ہایسا ہی ہوااور غیات الدین نے اس کیل میں قیام کیا و تمام امراء استقبال کے لئے حاضر ہوئے اور کھانے کے بغد اس کیل میں قیام کیا و تمام امراء استقبال کے لئے حاضر ہوئے اور کھانے کے بغد جب امراء واپس آئے تو دیکا کی جیت پر بچل گری اور غیات الدین مع چوسات و کیا ہوئے اور کھانے کے بغد و کیا ہوئے اور کھانے کے بغد اور ایک عدم کو روانہ ہوا۔ اللہ عزو ویل نے حضرت خواجہ نظام الدین و کیا ہوئے ان الفاظ کو پورا کر دکھایا کہ اور ایک میارک سے فکلے ہوئے ان الفاظ کو پورا کر دکھایا کہ

منوز دملي دوراست ي

اس کے بعد ای سال مین ۵۲۵ء کو سلطان محد بن تعلق سلطنت پر رونق افرور ہوا۔ نیر بادشاہ بھی ابتداء میں بہت نیک اور عاول تھا ای سبب ہے اس نے

## الدين عروافعات الدين عروافعات الدين عروافعات الدين المساورة المعالمة الدين المساورة المعالمة المساورة المساورة

بہلے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وَمَنافَۃ کے مزار پر رقبہ بنوایا گر بعدیں اس نے علاء ومشائ کو نقصان پہنچانے اور تنگ کرنے پر کمر باندھ کی اور حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ شاہ وہلوی وَمِنافَۃ کو سخت تکلیفیں پہنچا کیں۔ جس سال سے ہادشاہ تخت نشین ہوا تھا۔ بالآخر نشین ہوا تھا اسی سال حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وَمِنافَۃ کا وصال ہوا تھا۔ بالآخر سلطان محد بن تغلق سنا کیس سال حکومت کرنے کے بعد مختصہ دریائے سندھ کے سال مال حکومت کرنے کے بعد مختصہ دریائے سندھ کے کنارے پیارہ وکرمرا اورای سال اس کا بھیجا سلطان فیروز شاہ تخت نشین ہوا۔

O....O.....O

## ما الدين عيواندات الدين الدين الدين المراق ا

#### قصه نمبر ۹۲

## قطب العالم ومثالته كي عقيدت

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مین ہیار ہوئے اور قطب العالم حضرت ماہ کے اور قطب العالم حضرت شاہ رکن الدین والعالم میں اللہ بی آپ میں اللہ کی عیادت کوتشریف لائے اور فرمایا ہیدن عشرہ فوالحجہ کے ہیں ہر شخص جج کی سعادت حاصل کرنے میں کوشش کرتا ہے گر میں نے میروشش کی آپ میں اللہ کا دارت سے مشرف ہوکر جج کی سعادت حاصل کروں۔ آپ میں اللہ کے بیان کرفیشم میر آب ہوکر معذرت کی۔

O.....O......O

# مكارم اخلاق

فوائد الفؤاد میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مرتبہ تشریف فرما سے کہ ایک فقیرآیا اور آپ مرتبہ کو نہایت سخت ست کہنے لگا۔ آپ مرتبہ خاموش رہے۔ جب وہ خوب کہہ چکا تو آپ مرتبہ نے اس کو پچھ مرحبت فرمایا اور وہ رخصت ہوا۔ پھرآپ مرتبہ نے جاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ مرمایا اور وہ رخصت ہوا۔ پھرآپ مرتبہ نے جاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ اس کو بیات سے لوگ میر ہے لئے تھے لے کرآتے ہیں اور ہدیہ دیا ہونا چاہئے جوان کا بدلہ وے۔ ''

## برسلوكي كاجواب حسن سلوك سے ديا

سیرالعارفین میں منتول ہے ایک دن خواج عطاء اللہ کے بھائی جو کہ حضرت خواج نظام الدین اولیاء میرانیہ کی فواسہ سے جھڑت خواج نظام الدین اولیاء میرانیہ کے فواسہ سے جھڑت خواج نظام الدین اولیاء میرانیہ خواج خواج خواج نظام الدین اولیاء میرانی کی خواج خواج نظام الدین متوفل میرے اور تھی کے ساوک کرے۔ آپ میرانی اس ایک میران اس رکیس سے کچھ شامائی نہیں ہے اور بغیر شنامائی کے رقعہ کیے تھا جا سکتا ہے کہ اس رکیس سے کچھ شامائی نہیں ہے اور بغیر شنامائی کے رقعہ کیے تھا جا سکتا ہے کہ اور کہا کہتم ہمارے جدامجد کے میری اس رکیس سے کچھشامائی نہیں ہے اور بغیر شنامائی کے رقعہ کی ایسے تفران نوعت میری ہواور ہمارے خاندان کے ضدقہ میں تم کو بید دولت لی ہے تم کو ایسے تفران نوعت میں میرے لئے ایک رقعہ نہیں لکھ سے تو تم نے بیکیا شیخی بگاڑر کھی میرے اور ایک کر دوات کو زیمن پروے مارا اور اٹھ کر سے اور ایک کر دوات کو زیمن پروے مارا اور اٹھ کر سے اور جو انہوں اس مفائی کرتے ہوئے واڈ اور خوان ہوگے۔ میں مقائی کرتے ہوئے واڈ اور خوان ہوگے۔ کھر دویہ ان کا دامن پکڑا اور فر مایا مکدر کیوں جاتے ہو مفائی کرتے ہوئے واڈ اور خوان ہوگھے۔

0\_\_0

## تم كوجبه فيمتأ يراجائے گا

حضرت خواجہ الو برمصلی دار براہ جو کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء

براہ کے خلیفہ خاص اور آپ براہ کے قرابت داروں میں سے بینے فرمات بین کہ

ایک دفعہ آپ براہ نے بھی کوایک جب عنایت فرمایا اور میں نے چاہا کہ شکرانہ میں بچھ

آپ براہ کی خدمت میں لے جاؤں۔ ایک جب عنی نے بچھ سے کہا کہ پھر تو ہم کو بیہ

جب قیمتا پر جائے گا۔ میں اس کی بات سے سخت ناراض جوا اور شکرانہ لے کر آپ

براہ کی خدمت میں پہنچا۔ آپ برائے اس میں سے ایک بیر روغن قبول فرمایا۔

میں نے عرض کیا حضور اید سب قبول ہوتو آپ برائی ہے نے اس میں سے ایک بیر روغن قبول فرمایا پھر

میں نے عرض کیا حضور اید سب قبول ہوتو آپ برائی ہے۔

O\_\_\_O

## كشف احوال

ایک طبیب جوحفرت خواجہ نظام الدین اولیاء مُراتید کے مرید سے اور جب
ووآ پ مُراتید کی ڈیارت کے لئے جاتے ہے تو آپ مُراتید ان کو دن کے وقت ہی
دفست کر دیتے ہے رات کو ان کو طائفاہ میں شدر کھتے ہے۔ آخر ان طبیب نے آپ
مُراتید کے در دولت کی حاضری ترک کر دی۔ مولا ناعلی شاہ جا ندار فرماتے ہیں کہ میں
مُراتید نے کہ اہم ایسانہ کرو بلکہ جرم بدنہ میں ایک دفعہ حاضر ہو جایا کرواور رات
کوکی اور کے گر تفہر جایا کرو گر طبیب کے بشرہ پر بے رضائی کے آٹاور نمایاں سے۔
چندروز بعد ان کے بیر میں ورم آیا میں نے ان سے کہا کہ یہ مرشد کی فدمت میں
ماضر شرہوئے کے سبب سے جے انہوں نے کہا بے شک اور آپ جب مرشد پاک
ماضر شرہوئے کے سبب سے جے انہوں نے کہا بے شک اور آپ جب مرشد پاک
ماضر شرہوئے کے سبب سے جے انہوں نے کہا ہے شک اور آپ جب مرشد پاک
ماضر شرہوا اور ان بلدیب کا بیغا م عرض کیا تو تاپ مُراتید ہو اور وہ ہوئے کر کہے شہ
میں حاضر ہوا اور ان بلدیب کا بیغا م عرض کیا تو تاپ مُراتید ہو ان طبیب کا انتقال ہو چکا ہے۔
میں حاضر ہوا اور ان بلدیب کا بیغا م عرض کیا تو تاپ مُراتید ہو ان طبیب کا انتقال ہو چکا ہے۔

0\_\_\_0

### ما المراقع الم

## قصه نمبر ۹۷

جاليس برسول سيربه وكرنبيل كهايا

ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پڑتائی کے آیک مرید افظار کے وقت حاضر سے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ آپ پڑتائی اپنا بچا ہوا پائی اگر جھے کو عنایت فرما کیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ یہ آپ پڑتائی کی کرامت تھی کہ آپ پڑتائی اس عنایت فرما کیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ یہ آپ پڑتائی کی کرامت تھی کہ آپ پڑتائی اس کے دل کے خیال کو جان گئے اور اپنا بچا ہوا پائی اس کو عنایت کر دیا۔ مرید نے اس وقت اپنے خطرہ سے تو ہی کہ چر جب اس کے بعد آپ پڑتائی اپنی جائے نشست پر تشریف فرما ہوئے تو یارانِ خاص کے ساتھ اسے بھی طلب فرمایا اور فرمایا۔

"اللہ عزوجل کا ایک بندہ ہے جس نے چالیس برسوں سے نہ سیر ہوکر کھانا کھایا ہے نہ بلا پیا ہے۔"

O.....O.....O

## الدين عروانها الدين عروانها على الدين المراجعة ا

### قصه نمیر ۹۸

# درويش تواجها ہے مكرزبان برقابونين ركھسكتا

ایک برزگ بیان کرتے ہیں کہ بین نے اپنے قصبہ سے حضرت خواجہ نظام
الدین اولیاء بڑھائی کی زیارت کے واسطے سفر کیا۔ جب میں قصبہ بوندی میں پہنچا تو
ایک بزرگ شخ موہن نای سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے جھے سے بوچھا کہاں
جاتے ہو؟ میں نے عض کیا سلطان المشائخ میں اللہ کی ضدمت میں جاتا ہوں۔ انہوں
فی کہا کہ میری طرف سے بھی انہیں سلام کہنا اور کہنا کہ ہر جعہ کی شب کو میں آپ
بیات ہے خانہ کعبہ میں ملا کرتا ہوں چنانچہ جب میں آپ میں ایک فدمت میں
عاضر ہوا تو میں نے شخ موہن کا سلام بھی عرض کیا جے سی کرآپ میں اللہ عرض کیا۔

O....O.....O

## انبیاء کرام علیم کے بروردہ

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھنا جہ مرض وصال میں جتلا ہوئے تو قطب العالم حضرت شاہ رکن الدین والعالم بھنا جہ دبلی تشریف لائے اور آپ بھنا والعالم بھنا ہوئے اور آپ بھنا ہوئے اور آپ بھنا ہوئے اور آپ بھنا ہوئے اور تابعا ور دوران عیاوت فرمایا اللہ عزوجل نے انبیاء کرام بھیلا کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو زندگی اختیار کریں اور اولیاء اللہ بھیلا بھی انبیاء کرام بھیلا کے پروردہ ہیں۔ آپ بھنا ہی ڈندگی اختیار کریں اور اولیاء اللہ بھیلا بھی انبیاء کرام بھیلا کے پروردہ ہیں۔ آپ بھنا ہی ڈندگی اختیار کریں اور محلوق خدا کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام ویں تاکہ وہ لوگ جو درجہ کمال کوئیس بھی سکے وہ بھی کا رشد و ہدایت کا فریضہ انجام ویں تاکہ وہ لوگ بو درجہ کمال کوئیس بھی سکے وہ بھی کا اللہ بین والعالم کوئیس ہی تھیلا کی بات می تو آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا جھے کی مرشہ حضور فی کرتے مطابق کی بات می تو تابدیدہ ہو گئے اور فرمایا جھے کی مرشہ حضور فی کرتے مطابق کی اور فرمایا جھے کی مرشہ حضور فی کرتے مطابق کی اور فرمایا جھے کی مرشہ حضور فی کرتے مطابق کی تابدیدہ ہوگئے۔ کی بات می تو قطب العالم حضرت شاہ رکن اللہ بین والعالم بھیلا کے بیا تم بھیلا کی بات می تو وہ بھی آبدیدہ ہوگئے۔

O\_\_O\_\_O

المراحة واحرافا الدين في واقعات المراقعة المراقع

### قصه نمبر ۱۰۰

ہاتھ کفن سے باہر آگیا

حفرت خواجہ نظام الدین اولیاء عجمالیہ کا جنازہ جس وقت لے جایا جارہا تھا تو راستہ میں ایک قوال کچھ کلام پڑھ رہا تھا آپ عجمالیہ پر حال کا غلبہ ہوا اورجسم اقدس نے جنبی پر حال کا غلبہ ہوا اورجسم اقدس نے جنبی کی اور آپ میں ایک تھی ہے گفن ہے اپنا ہاتھ باہر ڈکال دیا۔ قطب العالم حضرت شاہ رکن الدین والعالم میں ہے جو جنازہ کے ساتھ شے اور انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی تھی انہوں نے ہی نماز جنازہ برخوالی تھی انہوں نے ہاتھ کے اشارہ سے قوال کو پڑھنے سے منع کیا جنانچہ جسے ہی برخوال خاموش ہوا آپ میں الدین کی جنبش بھی ختم ہوگئی۔

O\_\_\_O

### 

## كتابيات

|                                            |                | VE            |                   |          | •      |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|----------|--------|
|                                            | خورودالوي      | محر مبارک میر | لياءازخواجهسيد    | سيرالاو  | _      |
| 1                                          |                | ویا چشتی      | ظاب ازشخ الله     | سيرالاق  | _1     |
| عبن أي<br>مِمثاللة                         | م الدين اولياء | نرت خواجه نظا | فواد ملفوطات حق   | فوائدال  | ۳ڀ     |
| 1. 1<br>1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                | ر چشتی        | وجشتى از نوراح    | تحقيقاب  | ^_     |
| 4.9                                        | مازعلامه محدجا | م الدين اوليا | تضرت خواجه نظا    | يرت      | 0      |
|                                            | سعود قادري     | کے سوقھے ازم  | بإبا فريد عيناللة | حضرت     | ڼن     |
|                                            | . 4            | راز محرض زا   | للد مطاع الله     | رسول إلا | _4     |
|                                            | 0              | 0             | 0                 | 7 7      | i de c |



